# 

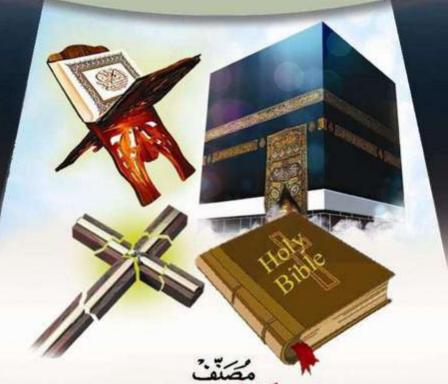

مِصَنِّفَ جَاوِي المُحْمَّى بَكِيرِمُ مُسَاحِي اُسْتَاذَة الْالْعُلَّى شَاوِبَهِ لِأَنْ ، بَانِولاَ شَير اُسْتَاذَة الْالْعُلِي شَاوِبَهِ لِأِنْ ، بَانِولاَ شَير

تَافِيْرُ شُكَالُا هِ الْمُعِلَى أَنْ جِيمُ وَرَسِيلُ طُرَسِينُ سُمَا إِنِورَكِثِيمِ (١٩٢١٢)

# اسلام اورعيسائيت: ايك نقابلي مطالعه

مسنو

مفتى جاويداحمه عنبرمصباحي

استاذ: دارالعلوم شاه بهدال، پانپور، تشمیر ایژییر: ماهنامه "المصباح" پانپور، تشمیر

فاشر

شاه بهدال میموریل ٹرسٹ، یا نبور، کشمیر۔۱۹۲۱۲۱

نقسيمكار

اسلامک پبلشرمٹیال جامع مسجد دہلی۔ ۲

C

### جمله حقوق تجق مصنف انا شرمحفوظ ہیں

اسلام اورعیسائیت:ایک تقابلی مطالعه --

صنف: مفتی جاویدا حمر عتبر مصباحی

حسب فرمائش: حضرت علامه سيرمحمد اشرف اندرا بي مد ظله العالى

يروف ريْدنگ: محرحسين بهداني المحدالياس بهداني (طلبدار العلوم شاه بهدال)

كمپوزر: محرمهر عالم اشرفی بهدانی (درجهٔ رابعه دارالعلوم شاه بهدان)

سن اشاعت باراول: رمضان المبارك ١٣٣١ه/ الست 2011ء

تعدار صفحات: 192

تعداد: 1100

قیمت: 100 ررویځ

ناشر: شاه جمدال ميموريل ٹرسٹ، پانپور، جمول وکشمير-192121

فون نمبر: 0091-1933-223267

اى مىل ايدريس:

نام كتاب:

ambarmisbahi@gmail.com javedmisbahi@yahoo.in almisbahmonthly@gmail.com

# مشمولات

| ٨           | انشاب                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9           | پیش لفظ                                                                 |
| ۱۲          | حفآغاز                                                                  |
| 14          | مقدمه                                                                   |
|             | باب اول: توحيد، نبوت مسيح اور بائبل                                     |
| ٣٣          | مسيح كے متعلق يہود، نصاري اور مسلمانوں كے عقائد ونظريات                 |
| ۳۴          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا پہلاا قتباس                                 |
| 20          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل كا دوسراا قتباس                                |
| ٣2          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا تيسرااً قتباس                               |
| ۳۸          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا چوتھاا قتباس                                |
| ۳۸          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل كا يانچواں اقتباس                              |
| ۴۹)         | نبوت سے متعلق بائبل کا چھٹاا قتباس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲٦          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا ساتواں اقتباس                               |
| ۲٦          | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا آٹھواں اقتیاس                               |
| مهم         | نبوت مسيح سے متعلق بائبل کا نواں اقتباس                                 |
|             | ،<br>بائبل میں درس تو حید                                               |
| ٣٩          | وحدانيت بارى سے متعلق بائبل كاپېلاا قتباس                               |
| ۲٦          | وحدانیت باری ہے متعلق بائبل کا دوسراا قتباس                             |
| <u>ال</u> ا | وحدانیت باری ہے متعلق بائبل کا تیسراا قتباس                             |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   |

| ۴۸         | وحدانيت بارى سے متعلق بائبل كاچوتھاا قتباس                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳         | عیسائیوں کے ایمان کوتو لنے کاتر از و                                                |
| ۵۳         | مسیح کے حواری یہوداہ اسکر یوتی نے مسیح کی جان تیس درہم کے عوض یہود یوں کوفروخت کردی |
| یں         | باب دوم: اسلامی حدود و تعزیرات بائبل او عقل سلیم کی نظر ،                           |
| 41         | اسلامی حدود و تعزیرات اوران کی حکمتیں                                               |
| 44         | اسلامی حدود وتُعزیرات بائبل کی نظر میں                                              |
| 40         | عضوكا قصاص عضواور جلانے كا قصاص جلانا ہے                                            |
| ۲۷         | و مان اور بیٹی اگرایک ہی مردسے شادی کریں تو متیوں جلادیئے جائیں                     |
| 72         | ن کی سزا سنگساری                                                                    |
|            | ,                                                                                   |
| 4.4        | زنا کی سزاآگ                                                                        |
| <b>_</b> + | کائن کی بٹی اگرزنا کریے واسے جلادیا جائے                                            |
| ۷۱         | والدین کی نافر مانی کی سزاستگساری                                                   |
| 4          | اغوا کاری کی سزاقل                                                                  |
| <b>4</b>   | كرمنل كي سراقل                                                                      |
| ۷٣         | علطی کسی کی سزانسی اور کو                                                           |
| ۷۴         | سبت کا احز ام نہ کرنے کی سزاسنگساری                                                 |
| ۷۵         | هم جنسیت کی سرز آنتل                                                                |
| <b>∠</b> Y | جا نُوروں کے ساتھ بدکاری کی سزاموت                                                  |
| <b>44</b>  | ارتداد کی سزاستگساری                                                                |
| <b>∠</b> 9 | بِحياعورتُ كاماته كانا جائے                                                         |
| ΛI         | ن یہ<br>کوہ سینا کوچھونے کی سزاسنگساری                                              |
| ۸۲         | مختلف جرائم اوران کی سزائیں                                                         |
|            | <b>5.</b> ) <b>50</b> 21   21 =                                                     |

| ۸۳  | سینگ مارنے والے بیل کوسنگسار کرنے کا حکم              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٨٧  | عید نسح کے موقع پرخمیری روٹی کھانے کی سزا ساجی مقاطعہ |
| 19  | سوتیلی مال سے زنا کی سزاموت                           |
| 19  | بہوسے زنا کی سراموت                                   |
| 9+  | نذركيا ہوالڑ كافل كيا جائے                            |
| 91  | آسیب زدگی کی <i>مز</i> اسنگساری                       |
| 95  | بائبل میں سزاؤں کی حکمتوں کا بیان                     |
| 95  | اسلامی حدود و تعزیرات عقل سلیم کی نظر میں             |
|     | باب سوم: وهشت گردی کاداعی کون؟؟ قرآن؟؟ یابا           |
| 92  | امریکی یا دری ٹیری جونز کا قرآن سوزی کا اعلان         |
| 91  | اسلام کے حکم جہاد کا تقدس                             |
| 99  | امن وجنگ کے احکام                                     |
| 1++ | غیرمحاربین کے آگی ممانعت                              |
| ۱۰۲ | بائبل کی امن پیندی کا فسانه                           |
| 1+4 | رمبلی شهادت                                           |
| 11+ | دوسری شهادت                                           |
| 111 | تيسرى شهادت                                           |
| 11∠ | چوقمی شهادت                                           |
| 114 | يانچوين شهادت                                         |
| 177 | خچهی شهاد <b>ت</b>                                    |
|     |                                                       |

| 122          | ساتویں شہادت (ان اکتیں ممالک کی فہرست جنہیں یثوع کی قیادت میں بنی اسرائیل نے تہدو تنظ کیا) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| مطالعه       | باب سوم: اصحاب محمقاليلية اورحواريين من كايمان وابقان كاايك تقابلي                         |
| 119          | مسيح اور يجيٰ عليهاالسلام نے کہا: درخت کوان کے تھلوں سے پہچا نو!                           |
|              | پېلاموازنه                                                                                 |
| ١٣٢          | واقعه معراج اورصديق اكبركاايمان                                                            |
| ١٣٣          | مسيح كي قدرت پيرحواريين كاايمان                                                            |
| 124          | غزوهٔ خندق اور حضرت جابر کاایمان                                                           |
|              | دوسراموازنه                                                                                |
| اما          | بال حبثي كا ايمان                                                                          |
| IM           | وقت مصیبت بطرس Peter کامسیح کی شناسائی سے انکار                                            |
| ١٣٣          | فهرست رسولان عيسائيت                                                                       |
| ۱۳۵          | يطرس كابركلمه البامي ہے                                                                    |
| ۱۳۵          | حواريين انبياء سےافضل                                                                      |
| IMA          | بروز قیامت حوارمین بنی اسرائیل کے قبیلوں کا فیصلہ کریں گے                                  |
| IMA          | پطرس کوتشریعی مقام دیا گیا                                                                 |
| ۱۳۷          | حواريين كو گناه بخشنے كا اختيار ديا گيا                                                    |
| ነ <b>ሶ</b> ለ | حواربین نےموسیٰ اورالیاس علیہاالسلام سےان کی وفات کے بعد ملاقات کی                         |
| 1179         | حواریین اسرارالهی کے راز دار                                                               |
| 10+          | حواریین کے لئے شیطان کے شرسے حفاظت کی سیج نے خصوصی دعا کی                                  |
| 10+          | حواریین کوسیح کی بشارت که کوئی ان کاایک بال بھی بیکانہیں کر سکے گا                         |
|              | تيسراموازنه                                                                                |
|              | -                                                                                          |

| 161   | وقت ہجرت علی بر فراش رسول مالیقی                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 154   | يبوداه اسكريوتى كاتمين درجم كي عوض مي كوفروخت كرنا                         |
|       | چوتھاموازنہ                                                                |
| ۱۵۸   | جنگ احد میں پغیمراسلام الله کی کفاظت کے لئے صحابہ کی جاں نثاری             |
| 14+   | وقت مصیبت حواریین مسیح کوچھوڑ کر بھاگ گئے                                  |
|       | باب چنجم: تسخ،اسلام اور بائبل                                              |
| 141   | بائبل میں حکم ننخ                                                          |
| اکا   | اسحاق کا وجود غیر شرعی                                                     |
| 141   | ہر طرح کی بہن سے نکاح حرام (بھائی بہن دونوں سنگسار کئے جا <sup>ن</sup> یں) |
| 144   | ولدالزنااوراس کی اولا ددس نسل تک خدا کی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے         |
| 122   | موسیٰ اور ہارون کا وجود بھی غیر شرعی                                       |
| 149   | پچوچھی اور خالہ سے نکاح حرام                                               |
| 149   | سالی سے نکاح حرام                                                          |
| 14+   | یعقوب نے لبناہ اور راحیل دونوں بہنوں سے شادی کی                            |
| 14+   | بنی اسرائیل کے لئے گرگٹ اور چھکلی بھی حرام ہیں                             |
| ئے کے | باب مسلم: اسیران جنگ اور دسمنوں کے ساتھ چیمبرا سلام آیھے                   |
| بائزه | '' 'خطق عظیم''اور'' پیغمبران بائبل'' کے اخلاق وکر دار کا ایک تقابلی ج      |
| ۱۸۷   | اسيران بدراور پغيبراسلام الله كاخلق عظيم                                   |
| IAA   | فتح مكهاورعام معافى                                                        |
| 19+   | يوشع كى شكد كى                                                             |
| 191   | اجنبي قوم سے سلیمان کاغیرانسانی سلوک                                       |

# انتساب

(۱) حضور حافظ ملت علامه عبد العزیز قدس سره، جن کی آغوش الجامعة الانشر فیة مبارک پور، یوپی (ہند) کی تربیت نے خاک کے کتنے ہی ذروں کو کہکشاں بنادیا اور جہاں سے نکلنے

والا ہر فردایک شمع فروزاں کی حیثیت رکھتا ہے۔

ویسے تو نہیں کوئی بشرنطق سے محروم پائی تھی مگر حافظ ملت نے زبال اور

ہم ہو گئے بیدار پکارا جوانہوں نے یہ ہے کہ ہوتی مجاہد کی اذال اور

(۲) سیدی ومرشدی حضور علامه جمال رضاخال مدخله النورانی، جن کے روحانی فیوض و

برکات سے میں اس مقام تک پہونچے سکا۔ اور

(س) تشمیر کے متاز عالم دین آل رسول علامہ سید محد انشرف اندرانی مظلم العالی کے نام،

جن کی حسن سر پرستی نے میری صلاحیت میں مزید نکھار پیدا کیا۔



خادم الند ریس والافتا، دارالعلوم شاه بهدار، پانپور، جمول وکشمیر-۲۰ رذی الحجة رسم اه ۱۷۲ رنومبر و ۲۰۱

# <u>پیش لفظ</u>

یادگارسلف حضرت علامه سی**ر محمد انشرف اندرا بی مدخله العالی** سرپرست اعلیٰ شاه جمدال میموریل ٹرسٹ، پانپور، جمول وکشمیر۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

اہل کتاب یہود ونصاری روز اول ہی سے اسلام اور پیغمبر اسلام اللے کے خلاف طرح طرح کے بے بنیا دالزامات عائد کرتے آئے ہیں۔حضور خاتم انٹیبین علیاتہ کے ظہور قدسی سے بل بیلوگ تورا ہ وانجیل کی روشنی میں آنے والے عظیم الثان رسول کی صفات اوران کے زمانۂ بعثت کی علامات و مجزات کی پیشن گوئیاں کرتے تھے لیکن آپ کے مبعوث ہونے کے بعدان میں سے اکثر نے آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا اور اپنی کتابوں، تورات و انجیل میں تح یف کر کے حضور روحی فدا ملطقہ کے کمالات ومحاس کو چھیا لیا۔اس لئے کہ نبوت ابِ اسوائیل کے خاندان سے رخصت ہوگئ تھی اور نبی آخرالز مال میلینے بنو اسماعیل کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک اصل تورات وانجیل کا تعلق ہے، ہماراایمان ہے کہ یہ دونوں صحیفے حق تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغیبر سیدنا موسیٰ وسیدناعیسیٰ علیهما السلام پرنازل فر مائے ہیں اور ان میں ہدایت ونور کا پیغام ہی تھا۔لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کی ہے،اور پیچریف حضور پُرنو وَاللَّه کے زمانہ اقدس میں وقوع پذیر ہو چکی تھی،جس کا بیان قرآن مجید کی متعدد آیات کریمه میں کیا گیا اوراب تو بیال ہے کہ تح یف کا بیمل جاری ہے۔اوراصل تورات وانجیل (جومنزل من الله تحییں)ان کا وجود کا لعدم ہے۔ پیغیران عظام کی دعوت حقد کی اساس توحید البی ہے اور اس کے برعکس موجودہ انا جیل کی تعلیمات کی

اساس اورلب لباب عقید ہُ تثلیث (تین خدا) ہے۔اس ونت دنیامیں بالحضوص یور یی مما لک میں نام نہاد عیسائیوں کی آبادی غالباسب سے زیادہ ہے اور ترقی یافتہ ممالک، امریکہ ویورپین ممالک، میں اقتدار کی باگ بھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے اور ان ہی کی انسانیت سوز تہذیب کا غلبہ ہے۔ پیغیبرامن عیسی علیہ السلام کے ان شیطان صفت پیرو کاروں نے پوری کا نئات انسانی کواینی ظالمانه کارروائیوں سے جہنم زار بنادیا ہے۔ آ دمیت کی کوئی صفت ان سفاک درندہ خُولوگوں میں باقی نہیں رہی ہےاس کے باوجود بیلوگ اسلام جیسے عادلا نہ نظام حیات پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں اور پیغبر آخرالز ماں حضور سید عالم اللہ ہوتمام نوع انساں کے لئے ہی نہیں تمام عالموں کے لئے سرایا رحمت بنا کرمبعوث ہوئے ہیں،معاذ اللہ انہیں امن وشمن اور انسانی حقوق کوغصب کرنے والا ظاہر کرتے ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ خود کو مساوات انسانی کے علمبر دار ظاہر کرنے والوں نے کئی مشرقی ممالک، بالخصوص اسلامی مما لک کورا کھ کے ڈھیروں میں تبدیل کردیا ہے اور لاکھوں انسانوں، بچوں، بوڑھوں اورعورتوں کو بلاکسی جرم وخطاکے ہلاک کر دیا ہے۔خطرناک جو ہری ہتھیا روں سے آبادیوں کو وریانوں میں تبدیل کردیا ہے اورظلم و ہر بریت کا پیسلسلہ ہنوز جاری ہے، یہی لوگ امن و سلامتی کے واحد ضامن مذہب اسلام کوبدنام کرنے پر تگے ہوئے ہیں۔

اس پس منظر میں ہمارے فاضل اور عزیز رفیق جادید احمد عَبَر مصباحی نے اسلام اور موجودہ عیسائیت کا تقابلی مطالعہ کر کے موجودہ تورات وانا جیل کی حقیقت کو طشت از بام کیا ہے۔ ان کے بیم مقالات ہمارے مجلّہ ''المصباح'' میں قسط وارشائع ہوتے رہے۔ میں نے مناسب سمجھا ان کو ایک رسالہ کی صورت میں الگ شائع کیا جائے۔ جادید صاحب نے میری تبحویز سے اتفاق کر کے بیر سالہ مرتب کیا۔ اس تقابلی مضمون میں جس بائبل کے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں، وہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ''خداوند'' کا کلام ہے۔ اسی پر ہماری

تقید ہے۔ اصل انجیل جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ناپید ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اِن گندے عقیدوں اور انبیاء بنی اسرائیل کی سیرتوں کے متعلق جو پچھ موجودہ بائبل میں لکھا گیا ہے،اصل انجیل اس سے مبراہے۔

حق تعالی جناب جاوید عَبَر صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وقت کے ایک اہم تقاضے کو پورا کرنے کی سعی مشکور کی۔ امید ہے کہ عَبِر صاحب کی عنبریں نگارش سے قارئین کرام کا ذوقِ جبتی نافد وعنبر کی خوشبوئے جاں نواز محسوں کرے گا۔ کتاب کے تمام حوالہ جات مخافین کی شائع کر دوبائبل سے پیش کئے گئے ہیں۔ فقط

دعا گو

فقير سيد محمد اشرف اندرابي

سر پرست شاہ ہمدال میمور مل ٹرسٹ، پانپور۔

# حرف آغاز

جب، ہم اپنی کتابوں میں توریت وانجیل کا تذکرہ پڑھتے تو انہیں دیکھنے اور پڑھنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی۔ ہم من ہو اور ۱۰۰۵ء میں قیام جامعہ امجدید (گھوی، مئو، یو پی۔) کے دوران ایک طالب علم نے جب مجھ سے یہ بیان کیا کہ اس کے والدکو کی ٹیکسی ڈرائیور نے توریت تخفے میں دی ہے تو دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے بھی ایسا ہی کوئی ٹیکسی ڈرائیور مل جا تا۔ میں نے اسی خواہش میں ممبئ سینٹرل سے جے ج تک کا سفر بس ترک کردیا اور صرف شکسی استعال کرنے لگا۔ گر کبھی کسی ایسٹیکسی ڈرائیور سے ملاقات نہیں ہوئی جو میری اس عجب سی پیاس کو دریا ہو جھیلم کا کنارادے سکے۔

☆.....☆.....☆

ہرطرح کی ذبخی اور روحانی بیاری کی ایک مجرب اور نہایت مفید دواہے شبت سوچ عبر برے سے بڑے (Possitive Thinking)۔اگرآپ کی سوچ شبت ہوتو آپ بڑے سے بڑے جا تکاہ حادثہ سے مسکراتے ہوئے تکل جا تیں گے۔ زندگی کے مختلف مواقع پہ ہارتے ہوئے ہی آپ کے چہرے پہ مسکان کی موجودگی حریف کے لئے دباؤ اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اخیر میں بازی آپ کے حق آجائے۔مصیبت و پریشانی تو زندگی کے صے ہوتے ہیں۔لیکن اگران اوقات میں دل کو موم کے بجائے سنگ بنالیا جائے ، حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ذبمن کو تیار کرلیا جائے اور اپنی کوششوں کے ذریعے خود مصیبت ہی کوخوشی کی طرف موڑنے سعی کی جائے تو انشاء اللہ العزیز جو واقعہ ابتدا میں باعث غم معلوم ہوگا وہ انتہا میں خوشیوں کی سوغات کا منبخ نظر آئے گا۔

میرے ایک جگری دوست کومبئی میں ایک عیسائی مشنری نے اپنی ایک نہایت

شاطرانہ چال سے پھانے کی کوشش کی ۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کواس کی دوست بنادیا اور پھراس لڑکی سے شادی ، پورپ وامریکہ میں نوکری اور دس لا کھرو پے نقلا کالالجے دے کراسے مذہب عیسائیت کی دعوت دی گئی۔ نام اور کرکٹ کے میدان میں میرے شانہ بشانہ چلنے والا وہ حریف تحصیل علم دین کی راہوں میں میرے ساتھ دوڑ لگانے سے قاصر رہا۔ اور علم دین سے بہرہ ہونے کے سبب مجھاور میرے پچھدوستوں کواندیشہ ہوا کہ کہیں وہ محبت اور دنیوی دولت کی لالحج میں ایمان کی انمول دولت کوفروخت نہ کردے۔ اس وقت میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں درجہ نضیلت کا طالب علم تھا۔ اس لڑکی کی اس سے دوست کو کھونا واقعہ نے میرے دل میں ایک طوفان ہر پاکر دیا۔ میں کسی بھی صورت میں اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت یہ بات ٹھان کی کہ انشاء اللہ العزیز سال آئندہ مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھ کرشعبۂ تقابل ادیان میں داخلہ لینے کی بھرکوشش کروں گا۔ شاید خلوص دل سے امتحان میں بیٹھ کرشعبۂ تقابل ادیان میں داخلہ لینے کی بھرکوشش کروں گا۔ شاید خلوص دل سے مانگی گئی میری دعامقبول ہوئی اور میر الیڈ میشن ہوگیا۔

وہاں قیام کے دوران دوسالوں تک جس ایک خاص موضوع پہ مقالہ نگاری کا قرعہ میں سے ایک خاص موضوع پہ مقالہ نگاری کا قرعہ میں سے میر ماصل میں ایسا تھا جس پہ سیر حاصل گفتگو کے لئے بائبل کا ایک تقیدی مطالعہ نہایت ضروری تھا۔ بائبل کے ایک تنقیدی مطالعہ کے بعد سے ہی ہم نے کے بعد عیسائیت کے خلاف اچھا خاصا مودا جمع ہوگیا۔ شمیروار دہونے کے بعد سے ہی ہم نے المصباح "کے علاوہ المصباح" کے علاوہ کا المصباح "کے علاوہ ماہنامہ اشر فیہ مبارک پور (یوپی) ، ماہنامہ کنز الایمان دہلی ، ماہنامہ نی دعوت اسلامی ممبئی ، سہ ماہی امجد بیگھوی (یوپی) اور بیرون ملک کے متعددار دور سائل و جرائد میں شائع ہوکر قارئین ماہی امجد بیگھوی (یوپی) اور بیرون ملک کے متعددار دور سائل و جرائد میں شائع ہوکر قارئین متعددار دور سائل و جرائد میں شائع ہوکر قارئین متعددار دور سائل و جرائد میں شائع ہوکر قارئین متعددار دور سائل و جرائد میں شائع ہوکر قارئین متعددات کی اشاعت کے بعد سے ہی متعددا صحاب کی جانب سے انہیں کتابی شکل میں شائع کرنے کا مطالبہ بھی شروع ہوگیا گر ہم

ان کے مطالبہ کوشکریہ کے ساتھ واپس جیجے رہے۔ لیکن جب ہمارے سر پرست حضرت علامہ سید مجمد اشرف اندرائی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی (سربراہ اعلیٰ شاہ ہمدال میمور بل ٹرسٹ)

فی سیم دیا کہ شمیر میں عیسائی مشنریوں کی سرعت اور کا روائیوں کے دیکھے ہوئے حالات کا نقاضہ یہ ہے کہ ما حضر کوشائع کر دیا جائے اور آئندہ لکھے جانے والے مقالات بعد میں طبع کرادیئے جائیں گے وہمارے ذہن میں "مسمعنا و اطعنا" کے سواکوئی اور جملہ نہ آسکا۔ حضرت سیدصاحب قبلہ کی تمام صفات تو لائق تعریف ہیں ہی گر جمیں ان کی تمام خوبیوں میں جوخوبی سب سے زیادہ پیند آئی وہ یہ ہے کہ حضرت مدظلہ العالیٰ ٹی سل اور اپنے سے کہتر افراد کی حصلہ افزائی اور ان کی تعریف میں بخالت سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہمارے تمام کی حصلہ افزائی کریں اور ان کے جوال خون کی صبح رہنمائی فرمائیں تو گائدین اسی طرح نئی سل کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے جوال خون کی صبح رہنمائی فرمائیں تو گائدین اسی طرح نئی سل کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے جوال خون کی صبح رہنمائی فرمائیں تو گئے ایسے شجر کی مائند ہے جس کے سایہ میں ہم سکون دل بھی پاتے ہیں اور علمی خوشہ چینی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تحریب کے سایہ میں ہم سکون دل بھی پاتے ہیں اور علمی خوشہ چینی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تحریب کے سایہ میں ہم سکون دل بھی پاتے ہیں اور علمی خوشہ چینی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تحریب کے سایہ میں ہم سکون دل بھی پاتے ہیں اور علمی خوشہ چینی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تحریب کے سایہ میں ہم سکون دل بھی پاتے ہیں اور علمی خوشہ چینی بھی

وہ اسا تذہ کرام جن کے فیوض اور ان کی شبانہ روز کا وشوں سے میں اس لائق ہوا ان کو اس کا گرام جن کے فیوض اور ان کی شبانہ روز کا وشوں سے میں اس لائق ہوا ان کو اس کا کریڈٹ نہ ہوتی تو میں بھی بھی اس لائق نہیں بن سکتا تھا۔ اللہ انہیں ان کی محبتوں اور محنتوں کا صلہ اپنے فضل خاص سے عطا فرمائے۔ انہیں دارین میں شاد و کام رکھے۔ اور ان مشفق سر پرستوں کا سابیتا دریہم پہ قائم رکھے۔ آمین!

ہدردقوم وملت عالی جناب الحاج گلزار احمد بٹ (فرشتہ بل، پانپور) کے لئے دل سے خصوصی دعا ئیں نکل رہی ہیں۔انہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں اپناخصوصی تعاون پیش کیا اور ملت کے درد کومحسوں کرتے ہوئے اس کی جلد طباعت کا اہتمام کیا۔رب

قد برکی بارگاہ میں دعا گوہوں کہان کی اس کا وش کو قبول فر مائے اوراس دینی خدمت کوان کے اوران کے مرحومین کے لئے باعث نجات بنائے۔ آمین! بجاہ سیدالم سلین علیقہ

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں خوثی کے ان لمحات میں فطرتِ نسیان کومورد الزام کھیراتے ہوئے مولانا صابر رضا رہبر مصباحی، مفتی محمد شہاب الدین مصباحی، مولانا زین العابدین نوراتی، مولانا محمد بدالقیوم، مختارا حمد تا نتر ہے، عبدالرحلٰ گنائی، جلال الدین بٹ، نذیر احمد میر، فاروق احمد میر، علی محمد لون، محمد سجان صوفی (مالکِ شاہ ہمدال کب ڈیو، پانپور)، محمد توصیف وانی اور شیم احمد لون صاحبان سے صرف نظر کر جاؤں اور ان کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے مجھے مناسب مشوروں سے نواز ااور قدم قدم پد دست تعاون دراز کیا۔

اس بات کی بھر پورکوشش کی گئی ہے کہ پروف ریڈنگ میں کوئی خامی نہ رہ جائے کیکن ہمیں اس حقیقت سے انکارنہیں ہے کہ انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے لہذا اگر کسی طرح کی کوئی غلطی باقی رہ جاتی ہے تو اس پہاطلاع کی صورت میں ان کی جانب نشان دہی کوایک ملی اور اخلاقی فریضہ ہجھتے ہوئے ہمیں ضرور مطلع کریں تا کہ ہم اگلے ایڈیشن میں ان کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوئیں۔

انشاءالله تعالیٰ اس کتاب کاانگریزی ترجمه (English Translation) بھی جلد منظرعام پر ہوگا۔



جاوید احمد عنبر مصباحی ایریر ماهنامه "المصباح" پانپور، جمول وکشمیر-اردمضان المبارک ۲۳۳۱ه/۱۸/اگست ۱۱۰۱ع

### مقدمه

حق وباطل کی کشکش اوران کے شیدائیوں کی معرکہ آرائی کی تاریخ اتی ہی قدیم ہے جتنا اس آب وگل کا اتہاس برانا ہے۔جس وقت پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی وقت اہلیس کے اندر حسد کی ایک چنگاری جل اٹھی اور اس نے خیر کی تبلیغ ترک کر کے شر وفساد کی دعوت دین شروع کردی۔ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد الله رب العزت نے ملا تکہ سے ارشادفرمایا:اسبدو الآدم" -بین كرتمام ملائكه بجده ریز بوگئے -خدا كا حكم یاكرآ دم كو بجده كرك تمام فرشتوں نے اپنانام اطاعت شعاروں کے رجسر میں درج کروالیا۔ مگران کے استاذ اہلیس نے آ دم کو بجده کرنے سے انکار کر دیا باوجود یکہ بیہ خالص تھم ربانی تھا اوراس کی اتباع اطاعت البی تھی۔ ابلیس نے حکمت ربانی کے خلاف اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑ ائے۔اس بے لگام اور سریٹ دوڑنے والے گھوڑے نے اسے بل بھر میں راہ راست سے ہٹا کرایک افتادہ علاقہ میں پہو نجادیا۔ جہاں علم وحکمت اور سعادت و فیروز مندی کا کوئی بودانہیں اُ گنا ہے۔ وہاں دور دور تک خیر وراستی کا نام ونشان تكنيس بـ وبال صرف اورصرف شقاوت ونامرادى كى بى فصليس اور كاليان نظرا تـ ہیں۔باہری دنیاسے وہاں فقط ملائکہ اورجن وانس کی لعنتیں ہی پہونچ یاتی ہیں۔ جب بحد ہ آ دم سے ا نکار کی سزامیں اللہ رب العزت نے اہلیس کواس دورا فنادہ اور شروفساد کے ملک میں ڈھکیل دیا تو اس كے اندر حضرت آدم كے تعلق سے آتش حسد كا جوالا مزيد تيز ہوگيا اور اس نے اپني "جنت بدری'' کاسببآ دم علیهالسلام کوقر اردیتے ہوئے خدائے ذوالجلال کےسامنے ہی بیتم کھائی کہوہ اپنی اس نامرادی کا انتقام آدم اوراس کی اولاد سے لے گا۔ بھی ان کے سامنے دشمن کے روپ میں آئے گا تو بھی دوست کے روپ میں انہیں سے کہ کردھوکہ دینے کی کوشش کرے گا:انے لکما لمن الناصحين" - (بشك مينتم لوگون كاخيرخواه بون - ) انبين ضرور بالضرور گمراه كركانبين ان ہی علاقوں میں''لعنت کےشہر'' میں پہو نیانے کی کوشش کرے گا۔اوراس دن سے وہ طرح

طرح کے حیلے اور ہٹھکنڈے آزما کرلوگوں کواپنے دام فریب میں پھنسا تا ہے اور انہیں ضلالت و مراہی کے پنجرے میں بندکر کے اس شہر میں پہو نیادیتا ہے جہاں باہری دنیا سے کھانے پینے کی غذااوررحت الهی نہیں پہونچتی ہے بلکہ وہاں صرف اور صرف برائی کی کا شکاری ہوتی ہے اور وہاں رہنے والے انہی چیز وں سے شاد و کا م بھی رہتے ہیں۔ لینی جیسی طبیعت ولیں ہی ہواملتی ہے۔ وہاں پہونچ کر خیر و بھلائی کا وسوسہ بھی اس آ دم کی اولا دینہیں گذرتا ہے جسے اللہ جل مجدہ نے فرشتوں سے بھی اعلی ترین مخلوق قرار دیا ہے۔اس طرح اہلیس نے دن ورات ایک کر کے محنت وجانفشانی کی اور آ دم کے فرزندوں میں سے ہی کچھکوا پناہمنو ابنالیا۔ان کےاندراپیے شروفساد کا وافر حصہ بھر دیا اور انہیں ان ہی کے بھائیوں کو گمراہ کرنے کے کام میں لگادیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کے مکا ئداوراس کی تخریبی کا روائیوں سے انسان کی حفاظت کی خاطر اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کومبعوث فر مایا۔ انبیائے کرام علیم السلام آتے رہے اور اپنا فرض منصی کما حقدادا کرتے رہے۔ابلیس نے انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت وتبلیغ کے تیز اور دھار دار پھروں سے اپنی ضلالت وتخریب کے پنجرے کوٹو ثنتے ہوئے دیکھا تو وہ خون کے آنسورویا۔اسے نہ صرف ید کدرب سے کئے گئے اپنے وعدے کے ٹوٹنے کا خوف ستار ہاتھا بلکہ اسے دوسری فکریہ جی لاحق تھی کہ اسی طرح اگر انبیائے کرام کی دعوت اثر کرتی رہی تو آ دم سے انقام کی آگ بھی بھی مختدی نہ ہوگی اور تیسری باعث تشویش بات اس کے لئے بیتھی کہ اگر انبیائے کرام علیہم السلام کا تبلیغی مشن اسی طرح کامیاب ہوتار ہاتو اس کے دلعنتی شہر ' کے ارد گر دجتنی فصلیں ہیں وہ سب تناہ وبرباد ہوجا ئیں گی۔ جب وہاں بحثیت کام کرنے کے لئے مفت کے مزدورانسان نہیں ملیں گے تو پھراختلاف وانتشار، نزاع ونفاق اور فساد کی کھیتی کون کرے گا۔اوران کھیتوں میں موجو دفصلوں کی نگہبانی کی ذمہداری کون ادا کرے گا۔اس نے انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت وہلیغے سے متاثر ہورہےلوگوں کواینے گروہ میں شامل کرنے کا ایک طریقہ بید ڈھونڈ نکالا کہ انہیں انبیائے معصومین علیہم السلام ہی کی محبت وعقیدت میں غالی کر دیا اور انہیں ان کی محبت کے ذریعے ہی گمراہ کرنا شروع

کردیا۔وہ معصومین علیہم السلام جوبنی آ دم کوبت پرتی ہے روکنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اہلیس نے ان مقربین بارگاہ البی اور یا کبازوں ہی کے بت تراش کران کے معتقدین اور چاہنے والوں کو یہ کہہ کرتھا دیا کہان بتوں کو دیکھ کرتمہارے دلوں میں ان کا یا کیزہ تصورآ ئے گا اور ان کو چوم کر تمہارے دلوں میں ان کی جدائی کے باعث جمنے والے ثم کے کوہ جمالہ کی برف پکھل سکے گی۔ اور بعض لوگوں کو تو اس نے اس قدر مخبوط الحواس بنادیا کہ وہ مخلوق خدا جا ند، سورج ، ستارے، آگ، پہاڑ، فرشتے اور انبیاء کوہی خدا اور اس کی ذریت قرار دینے لگے۔ یہودیوں کی جانب سے حضرت عزيريها ورنصاري كى جانب سے حضرت عيسىٰ عليها السلام يد لكنے والى ابنيت الهي كي تهمت اور ملائكه بيد خدا کی بیٹی ہونے کا لگنے والا الزام سب شیطان کے اسی ترکش کے تیر ہیں جنہیں اس نے آدم کی اولاد کےخلاف زیادہ سے زیادہ استعال کیا تا کہ تخ یب وافساد کی کا شتکاری کے لئے وہ اس کی مدد كريں اور ابليس كوزيادہ سے زيادہ بے فكرى ميسر آسكے۔اللدرب العزت نے ہردور كے انسانوں کے سامنے کچھالیں نشانیاں ظاہر فرمائی اور انہیں دکھائی ہیں جن کا مشاہدہ اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ ہی خالق ہر جہاں ہے اور مجزات و بینات لے کرآنے والے بیگروہ انبیاءای ذات فرید کے فرستادہ ہیں۔ان کا پیغام ہی حق رساں اور ذات باری کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ بدوہی کہتے ہیں جو تھم ربانی ہوتا ہے۔ان کی زبان صرف اور صرف وحی آسانی کے تابع ہوتی ہاوربس \_جن کےدل ابلیس کی محبت میں کچھ کیے ہوتے ہیں وہ اس کی مزدوری چھوڑ کر معبود ت جل شانہ کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں لیکن جن کے قلوب افیون اور بھنگ کے نشے کوہی دنیا کی حقیقی لذت تصور كرتے ہيں وہ اينے دل كے دريج كو بند كر ليتے ہيں تاكمان كے ذريع ان تك تل كى بادصاتو حيدك نغم ليكرداخل نهروسكي

نی کریم اللہ کی بعثت اور ان کی معرفت کاطریقہ توسیموں سے جدا اور نرالا تھا۔ ان کی آمد سے ہزاروں برس قبل ہی اللہ رب العزت نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے بیعہدمسعودلیا تھا کہ ہرنبی اپنے اپنے مبارک زمانے میں نبی آخر الزمال اللہ کے گفتیں گنگنائے۔ ان کی ذات، ان

کے نام اور ان کے اوصاف سے لوگوں کو ہاخبر کریں۔ یہی ہی نہیں کہ صرف ان کے اوصاف شار کرائے جائیں بلکہ ان اوصاف کو اس طرح روش کر کے بیان کیا جائے کہ جس طرح دن کے اجالے میں سورج اور اس کی شعاعوں کو دیکھ لینے کے بعد سورج کے وجود میں کسی طرح کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے اس طرح محمر عربی فداہ ابی وائی آلیاتی کود یکھنے والے سی طرح کے شہرے کا شکار نہ ہوں۔رخ انور یہ نظر پڑتے ہی ان کا دل گواہی دینے پراوران کی زبان یہ کہنے پر مجبور ہوجائے: ورب الكعبة الذي لااله الاهو! هذا الرجل محمد رسوله الذي كنا ننتظره" -فتم ہےرب کعبہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! میخص محمقالیہ اس کے وہی رسول ہیں جن کی بعثت كي بم منتظر تق اور حضرت عبدالله ابن سلام رضى الله تعالى عنه كالفاظ ميس: اهل الكتاب يعرفون محمدا عَناسلا كما يعرفون ابنائهم، ولقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابنى، بل معرفتى بمحمد اشد من معرفتى بابنى "-(تفسير البغوى: زيرآيت: الذين آتينا هم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم". ) الل كتاب محمليات كواين اولا د کی طرح پہپانتے ہیں، میں نے پہلی نظر پڑتے ہی آپ آیٹ کو ایسے ہی پہپان لیا تھا جیسے میں ا بینے کو پیچانتا ہوں ( کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرہ ہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب توریت میں آیا ہے) بلکہ محصلیہ کی نسبت میری معرفت اپنی اولا دکی معرفت سے کہیں زیادہ شدید اور قوی ہے۔

پنیمبراسلام اللیہ کے معرفت سے متعلق اہل کتاب یہود ونصاری سے زیادہ نشانیاں کسی کے پاس نتھیں۔حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی ،طلحہ ، زبیراور حمز ہ بن عبدالمطلب میں سے کسی کے پاس اہل کتاب کی طرح نشانیاں اور دلائل مہیانہیں تھے۔ان کے پاس دل کی آوازاور عقل سلیم کی پہچان کے سوااہل کتاب کی طرح کوئی آسانی اطلاع نہیں تھی کہ مجمہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ کا رود کا کتاب کی طرح کوئی آسانی اطلاع نہیں تھی کہ مجمہ بن عبداللہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول ہیں۔اور یہی وہ آخرالزماں پنیمبر ہیں جو باعث وجود کا کتاب ہیں۔گل وگلشن کی رعنا ئیاں ، کہکشاں کی چک ،جگوئ کی کھی گھی ہے ،سورج کی شعاعیں ، چا ندکی دود ھیا اور شفاف

روشنی، بیانسانوں کا از دہام، کعبۃ اللہ اور مکہ کی عزت وحرمت سب پچھاسی بے نظیر رسول اللہ کا صدقہ ہے۔

پنیمرآ خرالز مال الله کی آمد سے جہاں بہت سے انصاف پینداہل کتاب کوخوشیوں کی سوغات ملی و ہیں حاسد اہل کتاب کے دل بیرد کیوکر جل بھن اٹھے کہ نبی منظر علیہ بنی اسرائیل سے نہ ہوکر بنی اساعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کور بختوں نے توریت وانجیل سے ان صفات کوموکر دیا جو پیغمبراسلام آلی ہے متعلق ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ بلکہان میں سے بعض نے تو دوقدم آ کے بڑھ کران احکام میں بھی تحریف کی کوشش کی جن کے متعلق قر آن حکیم یا پیغیبراسلام پیلیٹے نے بی خبردی کہاس طرح ان احکامات کا ذکر توریت وانجیل میں بھی ہے۔ ایک مرتبد مدینہ کے کچھ یہودی نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے ایک محصن زانی کو پیش کرتے ہوئے آپ سے زناکی اس نوع کی سزا کے متعلق سوال کیا۔ نبی کریم اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ تمہاری كتاب توريت ميں ايسے مجرم كے لئے سنگسارى كى سزا كا ذكر آيا ہے۔ يہن كربعض احبار يہود نے یہ کہ کرآ پیالیہ کی تکذیب کی کوشش کی کہ ہم علائے توریت ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ الی کسی سزا كاذكر جمارى كتاب مين نهين آيا ہے۔ پيغمبر اسلام الله في في ان سے توریت لانے كوكها۔ وہ توریت لائے اور جہاں زنا کی سزامیں سنگسار کردینے کا حکم تھاوہاں انگلیاں رکھ کر کہنے لگے کہ جاری توریت میں زنا کی الیی سزا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نبی کریم آلی نے ان کی اٹھلیاں ہٹا کرانہیں دکھایا کہ قرآن یا پیغیراسلام اللے نوریت وانجیل کے متعلق جوبھی خبر دی ہے وہ سب صد فیصد درست ہیں۔اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف اپنی کتابوں میں تحریف کی بلکہ ان کتابوں میں بہت ہی اور باتوں کا اضافہ کیا اور پھھ حذف وترمیم سے بھی کام لیا۔ بائبل میں ایک کتاب حضرت موی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے جسے انگریزی میں Leviticus بحر بی میں سفو اللاويين اوراردومين كتاب احبار كهت بين اس كتاب كمطالعد سي آب واحساس بوكا کہ اہل کتاب علماء نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔عیسائی اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ کتاب احبار مویٰ

علیہ السلام پہنازل شدہ توریت کا ایک جزء ہے اور پیچریف سے محفوظ ہے۔ اور بین طاہر سی بات ہے کہ جو کتاب آسانی ہوگی وہ عقل و حکمت اور مشاہدہ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی ہے مگر ہم آپ کو اس مقام پہاس کتاب کی آسانی مشکوک معلوم ہوتی ہے:

The Lord told to Moses & Aaron to say to people: After I have given you the land of canaan as your permanent possession, if ever put mildew on the walls of any of your homes, first you must say to a priest "Ithink mildew is on the wall of my house "The priest will reply "Empty the house before I inspect it, or else every thing in it will be unclean, if the priest discover the greenish or reddish spot that go deeper than the surface of the walls, he will have the house closed for the seven days. Then he will return and check to see if the mildew has spread. If so he, will have someone scrap of the plaster from the walls, remove the filthy stones, then hual everything off and dump it in an unclean place outside the town, Afterwards the wall must be repaired with new stones and fresh plaster, If the mildew appears a second time the priest will come & say "this house is unclean. it is coverd with mildew that can't be removed. Then he will have the house torn down & every of wood, stone & plaster hauled off to an unclean place outside the town. (Leviticus: 14/33-45, publisehd by American Bible Society New York, America)

پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ ؛ جبتم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کے لئے دیتا ہوں داخل ہواور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑھ کی بلاجیجوں ؛ تو

اس گھر کا مالک جا کر کا ہن کوخبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس گھر میں کچھ بلاس ہے۔ تب کا ہن تھم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لئے کا ہن وہاں جائے لوگ اس گھر کوخالی کریں تا کہ جو کچھ گھر میں ہووہ نایاک نہ گھبرایا جائے۔اس کے بعد کا ہن گھر دیکھنے کواندر جائے ٹ اوراُس بَلا کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بکا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری کیروں کی صورت میں ہےاور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے نو کا ہن گھرسے باہر نکل کر گھر کے دروازے برجائے اورگھر کوسات دن کے لئے بند کردے نـ اورسا تویں دن پھرآ کراہے دیکھے۔اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے ۔ تو کائن حکم دے کہ اُن پھروں کوجن میں وہ بلاہے نکال کرانہیں شہر کے باہر کسی نایا ک جگہ بھینک دیں نے پھروہ اس گھر کواندر ہی اندر چاروں طرف سے گھر چوائے اوراُس گھر جی ہوئی مٹی کوشہر کے باہر کسی نا پاک جگہ میں ڈالیں نے اوران پقروں کی جگہ اور پھر لے کرلگا ئیں اور کا بن تازہ گارے سے اس گھر کی استر کاری کرائے: اورا گر پھروں کے نکالے جانے اوراس گھر کے کھریے اور استر کاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پُھوٹ نکلے نو کا بن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں بھیل گئی ہے تو اس گھر میں <u>کھاچانے والا کوڑھ ہے</u>۔وہ نایاک ہے۔ تب وہ اس گھر کواس کے پھروں اور ککڑیوں اوراس کی ساری مٹی کوگرادے اور وہ اُن کوشہر کے باہر نکال کرکسی نایاک جگدیس لے جائے: (۱۱۳/ ۳۵-۳۳ ، مطبوعه دى بائبل سوسائلي آف انديا ، بنگلور ، مند)

اگرکوڑھ کی بیاری کے متعلق بائبل کا بیر بیارک سیح ہے تو بیجی ممکن ہے ورلڈٹر بٹرسینٹراوراس
سے نگراجانے والے جہازائ بیاری میں مبتلارہ ہوں اور عیسائیوں نے اپنے اس بیہودہ عقیدے کو
چھپانے کے لئے اس کا الزام مسلمانوں کے سرتھوپ دیا ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ سی عیسائی پاوری یا بیہودی
ر بی جسے بائبل میں کا بمن کے نام سے یا دکیا جا تا ہے اس نے ان عمارتوں میں اسی طرح کے سی کوڑھ نامی
بیاری کو پایا ہواور کتاب احبار کے اس اقتباس پیمل کرتے ہوئے انہوں نے ہی اپنے معتقدین کی مدو
سے اس کے انہدام کی کارروائی انجام دی ہو۔

ہم میڈیکل سائنس کے طالب علم ہیں نہ طب یونانی کے لیکن ہماری میدا طلاع شاید سے کے کوڑھ کی بیماری وہیں موجود ہوئئی ہے جہاں خون کی روانی ہوگی۔ جہاں خون میں حرکت نہیں ہوگی وہاں کوڑھ کے یائے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

ایسے خرافاتی اور جہالت بھرے عقیدے سے اللہ کی پناہ! نہ جانے کتنے غریبوں کا آشیانہ بائبل کے اس اقتباس سے جل کرخا کسر ہوگیا ہوگا۔

لكے ہاتھوں ايك اور دعقل دشمن 'اقتباس ملاحظ فرماليس:

If a man loses his hair at the back or the front of his head. this does not make him unclean. But if a reddish-white sore appears on the bald spot, it is a dread skin-disease, The priest shall example him, and if there is a reddish-white sore The priest shall pronounce him unclean, because of the dread skin-disease on his head. A person who has dread skin-disease must wear torn clothes, leave his hair uncombed, cover the lower part of his face, and call out "unclean unclean" He remains unclean as long as he has the disease, and he must leave out the camp, away from others. (Leviticus: 13/40-46, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India) اورجس شخص کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر یاک ہے: اور جس شخص کے سر کے بال پیپٹانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلا تو ہے گریاک ہے: کیکن اس صخیح یا چند لے سریر سرخی مائل سفید داغ ہوتو یہ کوڑ ھ ہے جواس کے گنجے یا چند لےسرپر نکلا ہے۔ سوکا ہن اسے ملاحظہ كرے اور اگروہ ديكھے كه اس كے سنج يا چند لے سريروہ داغ الياسرخي مأكل سفيدرنگ لئے ہوئے ہے جبیہا جلد کے کوڑھ میں ہوتا ہے: تو وہ آ دمی کوڑھی ہے وہ نایاک ہے اور کا ہن اسے ضرور ہی نا یا ک قرار دے کیوں کہ وہ مرض اس کے سریر ہے نہ اور جو کوڑھی اس بلامیں مبتلا ہواس کے کپڑے یھٹے اور اس کے سرکے بال بھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کوڈ ھانکے اور چلا چلا کر کہے

نا پاک نا پاک نا پاک ختنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلار ہے وہ نا پاک رہے گا اور وہ ہے بھی نا پاک پس وہ اکیلا رہا کرے۔اس کا مکان شکر گاہ کے باہر ہونہ (احبار:۳۱/۴۰۸-۳۶،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ہمیں نہیں معلوم کہ اس قتم کی بیاری میں مبتلا محف دھیقۂ کوڑھی ہے یا نہیں گرا تنا ضرور معلوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیاری میں مبتلا ہوتو اس کے سامنے اس بیاری کی شناعت اور مقدار کم کرکے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بالکل ہی منافرانہ رویہ نہیں برتا جاتا ہے۔ اسے زیادہ وقت جلوت میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیار و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اسے کچھ ملمانیت و سکون حاصل ہواوروہ اپنی زندگی کو بوجھ نہ سمجھے۔ ڈاکٹر وں کا بھی بہی کہنا ہے کہ اس طرح کے رویے سے علاج میں بہت مدولتی ہے اور مریض کو ایک طرح کا سکون میسر آتا ہے۔ دینی کو بوجھ نہ سمجھے۔ ڈاکٹر وں کا بھی بہی کہنا ہے کہ اس طرح کے رویے سے علاج میں بہت مدولتی ہے اور مریض کو ایک طرح کا سکون میسر آتا ہے۔ دینی کو دیات میں رہتی ہے۔ اربوں لوگوں نے کھیتوں میں رائی (سرسوں) کے بود ہے کو دیکھا ہوگا گرشایدان میں سے کسی نے بھی ہے ' حادث' نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کی ٹم نیوں میں پرندے اپنا آشیانہ بساتے ہوں۔ گرمتی ، مرقس اور لوقا نے نہیں اپنی انجیلوں میں ایک عجیب وغریب انکشاف مسے علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے جملے تھیں کیت میں ان

The kingdom of heaven is like this. A man takes a mustard seed and sows it in his field. It is the smallest of all seeds, but when it grows up, it is the biggest of all plants. It becomes a tree, so that birds come and make thier nest in its branches. (Matthew: 13/31-32, Mark: 4/30, Luke: 13/18-19, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

آسان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانندہے جسے کسی آ دمی نے لے کراپیخ کھیت میں بودیانہ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے گر جب بڑھتا ہے تو سب تر کاریوں سے بڑااورالیا درخت ہوجا تا ہے کہ ہوا کے پرندے آکراس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ (متی :۳۲/۳۱/۱۳ مرقس:۱/۲۰،مرقس:۴۰/۳)،

لوقا:۱۸/۱۳ ـ ۱۹، مطبوعه دي بائبل سوسائني آف انثريا، بنگلور، مند)

ہم نے بھی چارسالوں تک عصر بعد کی تفریج کے لئے کھیتوں کے علاقے کو خاص کررکھا تھا اوراس بدت میں رائی کی فصل کے چارموسم بھی آئے۔ڈالیوں کے اندر تک جھا تک کردیکھنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ایک ہی گھونسلہ ایسامل جائے جس سے مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب اس قول کی تائید ہوجائے مگر جہد مسلسل کے باوجود ہمیں ناکا می ہی ہاتھ لگی ۔ تو قع ہے کہ پورپ کے اعلی دماغ عیسائی سائنس داں عنقریب ایساکوئی آلہ ایجاد کردیں گے جس سے مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب اس قول کے جوت کے کوئی سیل کی جائے!!

بہر حال! جن اہل کتاب کی قسمت میں سعادت تحریر تھی اور ہے وہ تا بب ہوکر پیغیر آخر الزمال علیق کے دامن رحت میں پناہ گزیں ہوگئے اور ہور ہے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں اہلیس کی محبت کا رس گھول دیا گیا وہ اس شراب عقل رہا کے نشے میں بدمست ہو گئے۔ اور انہوں نے اسلام، پیغیبر اسلام آلیا ہے اور ان کے بعین کی وشنی اور ان کی مخالفت کو بی اپنانصب العین بنالیا۔ ہمہ دم حسد کی آگ ان کے دل میں جلتی رہی کہ آخر روز بروز اسلام کے شیدائیوں کی تعداد میں کیوں اس قدر اضافہ ہوتا جارہ ہے۔ میے کی الوجیت کے قائلین کیوں اس کی نبوت کی صدائیں لگار ہے ہیں۔ اسلام اور پیغیبر اسلام آلی ہودونصار کی کیوں میں عالم اور پیغیبر اسلام آلی ہودونصار کی کیوں میں عالم کے شیدائی کی نبوت کی صدائیں لگار ہے۔ میں اس کی نبوت کی صدائیں گوں کی خوت کی نبوت ورسالت اور موئی ہوئے بیان کی افضیات کے ترانے گانے گے۔

یہود ونصاریٰ نے ایک منظم پلان کے تحت اسلام سے غیر مسلموں کو دور کھے، انہیں فہ بہت فیر مسلموں کو دور کھے، انہیں فہ بہت ق سے بیر دلانے کے لئے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے اسلام اور اسلام پیندوں کے خلاف ہمی اور فولا دی جنگ چھیڑدی مسلسل چیسات صدیوں تک یہود ونصاری باہمی اشتر اک و تعاون سے مسلمانوں کو مار کر اسلام کو مٹانے کے فارمولے پھل کرتے رہے۔ لاکھوں مسلم بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو تل کیا۔ان کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت لوٹے رہے۔ مسلم ممالک میں تخریبی کارروائیاں انجام دیں۔سیف وسنان کی قوت سے زبردستی لاکھوں لوگوں کو مسلم ممالک میں تخریبی کارروائیاں انجام دیں۔سیف وسنان کی قوت سے زبردستی لاکھوں لوگوں کو

عیسائی بنانے کی کوشش کی مگراس طرح کی حرکتوں سے نداسلام کی شان وشوکت میں کمی آئی اور نہ ہی مسلمانوں کی تعداد قلت کی طرف مائل ہوئی۔اسلام کی عظمت بھی بڑھی اوراس کے ماننے والوں کی تعداد بھی۔اس منصوبے کے بری طرح فلاپ ہونے کے بعدانہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی منصوبے کوازنوسرتر تیب دیا اور آخر میں پلان میمرتب موا کدالی کارروائیاں کی جائیں جن ہے مسلمانوں کے دلوں سے یہود ونصاریٰ کے تئیں منفی نظر پیڈتم ہوجائے اور وہ ہمیں اپنادٹمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ آہتہ آہتہ ان کے دلول میں ایسے افکار ونظریات کا زہر گھول دیا جائے جن سے ان کے اندر کامسلمان مرجائے اور وہ چلتی پھرتی مسلمان لاش رہ جائیں۔ان کا نام محمر، احمد مصدیق، فاروق، ابوبکر، عمر، عبدالله اور عبد الرحمٰن ہول مگر ان کے عقائد و افکار، کردار وعمل اور طرز زندگی اسلامی تعلیمات کے برنکس ہوں۔اس ملان کے تحت انہوں نے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا بار آوراورسابیددار درخت اکھاڑ پھینکنے کامنصوبہ بنایا۔انہوں نے احادیث نبوی پیلیا کے مقدس ومعطر ذخیرے کوآلودہ کرنے کی خاطر جی کھول کران پر کلام کیا۔ان کی تاریخی حیثیت اور معتبریت پہسوال اٹھایا۔اورانہوں نے اپنی موافقت میں کچھزر خریدمسلمانوں سے بھی الیی صدائیں لگوائیں جن ے احادیث نبوی اللے غیرمعتبریت کے کثہرے میں کھڑی نظرآئے۔انہیں حالات کو بھانپ کر علامها قبال في الى قوم كومتنبه كرت موس كها تعا:

وہ فاقہ کش جوموت سے ڈرتانہیں ذرا روح محمداس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کودے کر فرگی تخیلات اسلام کو تجاز و یمن سے نکال دو

اس منصوب میں کامیا بی ملنے کے بعد قرآن کیم کواپناا گلانشانہ بنایا۔ قرآن سے آیات جہاد تکا لئے کا مطالبہ یا مشورہ اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے قرآن وحدیث کے تکم جہاد اور حدود وتعزیرات پہری کھول کراپنا تیشہ چلایا۔ اسلامی سزاؤں کوانسا نیت شکن اور حقوق بشری کے کالف قرار دیا۔ جاب کے تکم کوعور توں کوغلام بنانے کی ایک مہم قرار دیا۔ اسلام کواکیسویں صدی کے لئے ناقابل انطباق دین و فد ہب ثابت کرنے کے لئے خوب ہنگامہ کیا۔ سودی بینکنگ نظام رائج

کیااورمسلمانوں کو بیزغیب دی کہوہ بھی اسی طرح کے بینک قائم کریں۔اسلام کےحرمت رباہے متعلق حکم کوعصر جدید کے لئے نا قابل قبول گردانا گیا۔اور پچھ عیسائی مسلم حکمرانوں اور پورپ کی یو نیورسٹیز میں پڑھنے والے مالدارمسلم طلبہ کو بیتا تر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اسلام یقیناً ایک سیااور حقیقی ندہب ہے مگریہ پہلے زمانے کے لحاظ سے تھااور آج کے دور میں اسلامی تعلیمات یہ عمل کر کے مسلمان غریب سے اور غریب تو ہوسکتا ہے گر امیر اور ترقی یا فتہ نہیں۔ کچھ یہود ونصاری نے اینے اویر غیر جانبداری کا لیبل لگایا اور اسلام کو بدنام کرنے کی خوب سازش رچی۔ وہیں اندرونی طور برزروزن کی قیت بر مذہب سیحی کی تروج واشاعت کی مهم کومزید تیز کردیا گیا۔لاکھوں غریب ہندو، سکھ، جین، بدھسٹ اور مسلمانوں کودس دس لا کھرویئے، حسین وجمیل لڑکی سے شادی اور بورب وامریکه میں نوکری کا لا کیج دے کر انہیں فرجب عیسائیت میں شمولیت کی دعوت جاری ربی ہے۔جو بدنصیب ان میں سے کیے نفس کے ہوتے ہیں اور جن کے دلول میں ندہب سے زیادہ حیثیت پیسے اور حسین عورتوں کی ہوتی ہے وہ اپنے دین وایمان کا سودا کر لیتے ہیں اوراسے ' وعقل مخالف'' ندہب عیسائیت کے عوض فروخت کردیتے ہیں۔ گرجن مسلم نو جوانوں کے ایمان وعقیدے کارشتہ محمر کی اللہ سے مضبوط ہے وہ بورپ وامریکہ کی غلامی پے محمر کی اللہ کی کو ترجح دیتے ہیں۔وہ اپنے اس عقیدے پہ قائم رہتے ہیں جس کا سالک جنت کا مسافر ہوتا ہے۔ ہماری اطلاع کےمطابق وادی کشمیر کے اثنت ناگ ضلع،اس کے اطراف اور جموں کے یو نچھاور را جوڑی میں بہت سے ایسے مسلم نو جوان موجود ہیں جن کے ماں باپ کوبھی پی خبر نہیں ہے کہ ان کے فرزندوں نے محد عربی فداہ ابی وائی ایک سے اپنار شتہ تو زلیا ہے۔

دنیا کے جس ملک یا جھے کا آپ جائزہ لیس وہاں آپ کوعیسائی مشنریاں (۱) اسکولز (۲) ہا سپطر اور (۳) رفاہی کاموں کے راستوں سے ہی داخل ہوتے نظر آئیں گی۔اور وہ انہی راستوں سے داخل ہوکر غیرعیسائی آبادیوں کوعیسائیت کی طرف مائل کرنے میں مصروف ہوجاتی ہیں۔ان کی تح یک نہایت خفیہ اور حد درجہ تیز ہوتی ہے۔سب سے پہلے بیافسروں کو پیسے دے کراس

بات پرآمادہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہونے کی صورت میں وہ ان کی گلوخلاصی کی تدبیر کریں گے۔ اور ریاست وملک کے اعلیٰ حکام پہامریکہ اور بورپ کا دباؤتو ہوتا ہی ہے۔
کالجزاور ہاسپٹلز میں ٹیچراور نرس کی ذمہ داری نبھانے والی انتہائی حسین لڑکیوں کی ذمہ داری بیہوتی ہے کہ وہ ان علاقوں کے ایسے اشخاص کو اپنے دام زلف کا اسیر بنا کیں جن کا علاقے میں پچھ نہ پچھا ثر ہو۔ اور وہ اپنے رسوخ کا استعال کر کے ان علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی راہ آسان بناسکتے ہوں۔

زیرنظر کتاب میں دین سیحی کا ایک مخضر تقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔اس کتاب کی ترتیب میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ سیحیت بیدالزام وار دکرتے وفت کوئی بھی غیرمتندحوالہ نہ دیاجائے۔انگریزی پیراگراف اورا قتباسات کے ترجمہ کے لئے بھی پیکوشش کی گئی ہے کہ دی بائبل سوسائنی آف انڈیا، بنگلورسے شائع شدہ اردوتر جمہ کا ترجمہ ہی نقل کیا جائے تا کہ ترجمہ میں خیانت کا الزام وارد نه ہو سکے۔ایک مقالہ بنام''اسلامی حدود وتعزیرات بائبل اورعقل سلیم کی نظر میں'' کی ترتیب اور اشاعت کے وقت بائبل کا اردوتر جمہ ہمیں دستیاب نہ ہوسکا تو اس وقت ہم نے اپنی جانب سے ان مطلوبہ اقتباسات کا ترجمہ کردیا تھا گر اردو نسخ کی دستیانی کے بعد ہم نے ان اقتباسات کا ترجمہای ننخ سے نقل کردیا ہے۔اس بات کی بھی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ متانت وسنجيدگى، عالمانه وقار ،مسلمانوں كى امن پسندى اور دوسرے مذاہب كے تيسُ ان كے جذبه ً احترام کی جوریت اور روایت رہی ہے وہ کسی بھی مقام یہ آلودہ نہ ہو۔ ہاں! جدیر تعبیرات کا استعال کرتے ہوئے بعض خوبصورت طنز آپ کو ضرور ملیں گے گرمیرے طرز نگارش سے واقفیت رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ بیخوبصورت طنز تقریبامیری تمام تحریروں کا حصہ ہے۔اگراس کے باوجود آپ کوکہیں کوئی سخت جملہ یا کوئی ترش کلمہ نظرآ ئے تواس سے انسانی جبلت سجھتے ہوئے صرف نظر

پیش نظر کتاب کےمطالعہ کے دوران بہت سے مقامات پہ آپ خلجان کا شکار ہو سکتے ہیں۔مثلا

کسی مقام پہ آپ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت موسی، حضرت ہارون، حضرت موسی، حضرت ہوتے اور حضرت داؤد علیم السلام کے متعلق چندا سے جملے بھی پڑھنے کو مل سکتے ہیں جوقر آن حکیم اور اسلام کی روسے درست نہیں ہیں کیوں کہ قرآن وحدیث نے انہیں انہیائے کرام علیم السلام کی فہرست ہیں شار کیا ہے۔ اور ان کی شان ہیں کوئی بھی غیر مختاط جملہ خرمن ایمان کو خاکستر بناسکتا ہے لیکن نقابل ادبیان کے حوالے سے کوئی بھی تحریر پڑھتے وقت آپ ایک بات ذہن میں رکھیں تو پھر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم نے خدا اور انہیائے کرام کا جو تصور جمیں دیا ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے گر بائبل کے صفحات میں کہیں خدا انسانوں سے شتی لڑتے ہوئے نظر آتا ہے (سفر الکوین: ۳۲-۲۲/۳۲، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا) تو کہیں انہیائے کرام کو معاذ اللہ زنا اور بت پرستی میں ملوث دکھایا گیا ہے۔ اسی لئے بھار اا بمان ہے کہ جس خدا کا ذکر قرآن میں ہے وہ حقیقی خدا رب العالمین ہے جس نے کل کا نئات کو پیدا کیا۔ اور جن انبیائے ذکر قرآن میں ہے وہ حقیقی خدا رب العالمین ہے جس نے کل کا نئات کو پیدا کیا۔ اور جن انبیائے کرام کو معاذ اللہ ذکر وقرآن وحدیث میں ہے وہ خدا کے فرستادہ اور معصوم ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ جس نوح کا ذکر قرآن اور حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ اللہ کے فرستادہ اور معصوم ہیں۔ ہر طرح کے گناہوں سے ان کی حفاظت خود خالق ہر جہاں اللہ رب العزت فرما تارہا ہے۔ مگر جس نوح نامی انسان کو بائبل کے اور اق پیا پی ہی بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ( تکوین: ۱۹/ ۲۰۰–۲۰۸، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا) اس سے ہمارا خدا، ہمارے مقدس رسول علیقی اور ہم بیزار ہیں۔

جس ہارون علیہ السلام کا ذکر خدا اور اس کے محبوب رسول مجموعر بی اللہ نے کیا ہے وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ ان کی عصمت تمام ہمارے بھی نبی ہیں۔ ان کی عظمت کے لئے اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں۔ ان کی عصمت تمام امت مسلمہ کے نزد یک اہم اور مبارک ہے۔ لیکن ہم اس ہارون نامی فرد سے اپنی برائت کا اظہار کرتے ہیں جس کی تصوریشی بائبل میں ایک بت پرست کے طور پہ کی گئی ہے۔ (خروج: ۱۳۳۳ ا۔ ۲، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا)

جسموسیٰ علیدالسلام کے صبر کی مثال دے کر ہمارے رسول نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے

ہمارے ایمان کا دل ان کے نام سے دھڑ کتا ہے۔ گرجس موٹیٰ نامی دہشت گرداور جارج بش کے پیش روکا تذکرہ بائبل نے کیا ہے ہم اس کی معرفت وشناسائی سے انکار کرتے ہیں۔ (گنتی: ۱۳/۳۱۔ ۱۸،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا)

جس دا وُدعلیہ السلام کی عبادت و زبور خوانی اور ان کی کمن ملت اسلامیہ کے لئے باعث فخر ہے، ان کی عظمت وعصمت کوامت مسلمہ کا ہر ہر فردسلام عقیدت پیش کرتا ہے اور ان کے نقدس کے عقیدے کے بغیر ہم خود کو مسلمان نہیں سجھتے ہیں۔لیکن ساتھ ہی اس داوُد سے ہم اپنے کسی بھی طرح کے دشتے اور تعلق کے منکر ہیں جسے بائبل نے بڑوی کی بیوی سے زنا اور پھر ایک مکر وفریب کا سہار الے کراس کے شوہر کو آل کرانے کے بعداسے اپنی بیوی بنانے کا مجرم بنا کر پیش کیا ہے۔ (سموئیل دوم: ۱۱/۱۱۔ ۲ے، مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا)

جس سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہان کی اطاعت البی اور ان کا تفقہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور ہم ان کی عجت کے بغیرا پنے ایمان کے کمال کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں گر ہماراایمان سلیمان نامی اس شخص سے اپنی عدم رابطگی کا ظہار کرتا ہے جسے بائبل نے زن پرتی کرتے دکھایا ہے۔ (سلاطین: ۱۱/۱-۱۱) مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا)

یابلظ دگریوں کہہ لیجئے کہ ہم نے تبھرہ کے دوران جو' نغیراسلامی'' جملے ابراہیم،اسحاق، لیقوب وغیرہ کے لئے استعمال کئے ہیں وہ جملے ہم نے صرف بطورالزام نقل کیا ہے۔ شکھیں ﷺ

جاوید احمد عنبر مصباحی ۱۸۲۱ منبر مصباحی اکت استاره ۱۲۲ منبر دوشنبه

باب اول توحید، نبوت سے اور بائبل

| <br>اسلام اورغيسائيت:ايك نقا بي مطالعه<br> |
|--------------------------------------------|
|                                            |
|                                            |
| اسلام اورغيسائيت: ايب نقابي مطالعه         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

اس فاکدانِ گئی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تین طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں (۱) پہلانہ ظریہ ہے کہ وہ "ابن الله" اور "اقدانیم ثلثه" کا یک جزیں۔ پین ۔ یہ نظریہ عیسا ئیوں (Christians) کا ہے۔ دوسرا نظریه یہ ودیوں (JEWS) کا ہے۔ دوسرا نظریه یہ جوات کی ولدیت کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں (معاذ اللہ)۔ جبکہ تیسراعقیدہ یہ کہ سے علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پینمبر ہیں۔ جو مخلوقِ خدا کی ہدایت و رہبری کیلئے معوث ہوئے۔ ایک مدت تک زمین پر ہے پھرزندہ آسان پہاٹھا گئے۔ قرب قیامت آپ پھرنزول فرمائیں گاور شریعت محمد یہ پیامل ہوں گے۔ ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھروصال فرماکر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔

ندکورہ تینوں نظریات وعقائد میں سے اول إفراط جبکہ دوسرا تفریط کاشکار ہے کہ ایک گروہ الہیت و معبودیت کا قائل ہے تو دوسرا جائز و جود کا بھی منکر ہے (معاذ اللہ) ۔ تیسرا عقیدہ افراط و تفریط سے خالی اور معتدل ہے کہ وہ سے علیہ السلام کواللہ عز وجل کا مقرب نی او ررسول ما نتا ہے۔ اور یہی طبقہ تق پر ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ (مسلمانوں کوخود کو محمدی کہنے سے احتراز کرنا چا ہے کہ یہ مستشرقین کی اختراع کردہ اصطلاح ہے۔ جس سے وہ بیتا ثر دینا چا ہے تا ہے۔ (حسلمان کسی دین کے مانے والے نہیں ہیں بلکہ محمقات کے پچاری ہیں۔ دینا چا ہے تا ہی کہ مسلمان کسی دین کے مانے والے نہیں ہیں بلکہ محمقات کی پچاری ہیں۔ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پورپ وامریکہ کی کثیر تعداد مسلمانوں کو محمقات کی امت نہیں بلکہ پجاری بحقتی ہے۔ ) ہم آنے والی سطروں میں مسلمانوں کے عقیدے کی تھے چود خود کہتے ہیں۔ یہ مقدس 'نہیں بلکہ پجاری بحقتی ہے۔ ) ہم آنے والی سطروں میں مسلمانوں کے عقیدے کی تھے جود کہتا ہیں۔ کا حقیدے کی تھے کہ خود کی سے مقدس 'نہیں بلکہ پجاری بحق ہے۔ ) ہم آنے والی سطروں میں مسلمانوں کے عقیدے کی تھے جود کو سے ایوں کی کتاب مقدس'ن بائبل' کے اقتباسات پیش کریں گے۔ جس کا حرف حرف ان کے عقیدے کے مطابق مزل من اللہ (Inspired) ہے۔

### پہلاا قتباس

عیسائی عقیدے کے مطابق جس دن عیسی علیہ السلام کوسولی دی گئی اس دن دوآ دی اتاؤس نامی گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ اور اسی سولی کے مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچا تک عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے (عیسائی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ پچھ ہی گفتوں بعدوہ دوبارہ زندہ ہوگئے تھے) وہ لوگ عدم بصیرت کے سبب سے کو پیچان نہ سکے اور مسے علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو وہ غم سے کھڑے وہ گئے اور ان میں سے کلیہا س نامی شخص نے جواب دیا:

Art thou only a stranger in Jeruslam and has not known the things which are come to pass there in these days,? and he said unto them What things? and they said unto him concering Jesus Nazareth which was a Prophet mighty in deed and word before God and all the people (St. Luke 24/13-20, King james Version, Published by Britain)

كيا تو يروثكم ميں اكيل مسافر ہے جونہيں جانتا كمان دنوں اس ميں كيا كيا ہوا؟ اس (مين كيا كيا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے كہا ليوع ناصرى كا ماجرا جو خدا اور سارى امت كيزد يك كام اور كلام ميں قدرت والا نبى تھا۔ '(بائبل كا اردوتر جمہ بنام'' كتاب مقدى''لوقا ۱۲/۲۳ ا۔ ۱۲ مطبوعہ دى بائبل سوسائی آف انڈیا بنگلور، انڈیا۔)

ميں يهاں پرصرف اتناعرض كرنا جا ہوں گا:

ا سے خط کشیدہ عبارت میں اس بات کی وضاحت اور اس کا صاف میان ہے کہ حضرت علیہ السلام نے خود اپنے کا نول سے ان کی زبانی اپنی نبوت وعبدیت کا اثبات اور اپنی البیت کا انکار سنا اور پھر بھی سکوت اختیار فرمایا۔ کچھ کیرنہ فرمائی۔ اگرمسے خدا ہیں اور عیسائی

عقیدے کے مطابق بقیناً ہیں تو پھران کاسکوت وعدم کیر کیا قرآن حکیم کی اس آیت آانسی
عبدالله اتا نی الکتاب و جعلی نبیا " (ترجمه: عیسی نے کہا ہے شک میں اللہ کا
ہندہ ہوں اس نے جھے کتاب دی اور نی بنا کر مبعوث کیا'') کی تقدیق نہیں کرتا ۔۔۔۔؟؟؟

امر پددال ہے کہ اس دور کے سارے لوگوں کا عقیدہ کہی تھا کہ سے علیہ السلام ایک نبی مقتدر ر
ہیں تا کہ میں کا نظریہ بعد کی پیداوار ہے جے منافق یہودی سینٹ پال نے ''ایجاد'' کیا
ہے (اگلی سی کتاب میں ہم سینٹ پال کی عیسائیت پرسی پر بھی روشی ڈالیس گے عزر مصباحی)

دوسراا قنتباس

مسے علیہ السلام اپ شاگردوں کے ہمراہ گلیل کی جیل سے گزرکرایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں براجمان ہوگئے۔ تھوڑی دیر بعد پنچ نظری تو آئیس اپنی طرف عقیدت مندوں کی ایک عظیم بھیڑا منڈتی ہوئی نظر آئی۔ سے نے اپ شاگردوں سے کہا: اسے لوگوں کی ضیافت کہاں سے ہو پائے گی؟ بطرس کے بھائی اندریاس نے کہا: یہاں ایک لڑکے کے پاس بوگا۔ پہائی خوروٹیاں اور دو مجھلیاں ہیں۔ گران پانچ ہزار لوگوں میں اسے سے پھڑ ہیں ہوگا۔ سے نے لوگوں کو بھانے کا حکم دیا۔ لوگ کے اس بیٹھ گئے اور سے علیہ السلام نے شکر کرکے (شاید بسم لوگوں کو بھانے کو جہر مصباحی ) تمام لوگوں کوروٹی اور مجھلیاں دینا شروع کیا۔ وہ پانچ ہزار لوگ ان دو مجھلیوں اور پانچ ہوئے کھانے کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب ان بنچ ہوئے کی دو کو کو کو کو کیا گیا گوان کے دو کو کھانے کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب ان بنچ ہوئے کی دو ان کی جمورے کیا دی کو کو کیا گیا گوان سے بارہ بڑی کو کریاں کو گئیں۔ اب آگے کی کہانی خود بائبل کی زبانی سنے:

When they had seen the miracle that Jesus did, said This is of a truth that he is a Prophet that should come. (John

6/10-14, Matthew 14/13-21, Mark 6/30-44, Luke 9/10-17, King james Version, Published by Britain)

پس اس نے جو مجزہ دکھایا لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھافی الحقیقت یہی ہے۔'' (نجیل بوحنا ۱۰/۱ سے ۱۱/مرقس ۲/۳۰سے ۱۳/۲ لو قا ۱۹/۹ \_ ۱۲ / متیٰ ۱۲ سا۔ ۲۱، مطبوعہ بنگلور، ہندوستان ) مطبوعہ بنگلور، ہندوستان )

حضرت عیسی علیہ السلام نے جو ناممکن کا رنامہ کر دکھایا اسے کا تبین اناجیل اسے جو ناممکن کا رنامہ کر دکھایا اسے کا تبین اناجیل اسے جو نہیں کہ ججزہ اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جوایک نبی سے صادر ہو (شدر ح العقائد للنسفی )، ہوسکتا ہے کوئی صاحب علم مصحب نہ کی تعریف مند کورکو یہ کہہ کر مستر دکرد ہے کہ یہ تعریف مسلمانوں کے نزدیک ہے اور قول مسلم نصار کی کے خلاف جمت نہیں ۔ ان سے ہماری گذارش یہ ہے کہ ''جو نبی دنیا میں آنے والا تھافی الحقیقت یہی ہے'' ۔ یہ نقرہ ہمارے اخذ کردہ مفہوم کی بین دلیل ہے کہ خود خوان میں چونا اور مانا تھا۔ مزید ہرآں جب کسی لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا تا ہے قواہال نبوت کو پہچانا اور مانا تھا۔ مزید ہرآں جب کسی لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا تا ہے قواہال زبان کے محاورات و تعیرات کو مدنظرر کھ کرتر جمہ نگاری کی جاتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا نبوت کے کہ مترجم کی ذات نے بھی اس خرقی عادت کام کو وہی مجرد ہم بھیا جوارد و بولنے والوں کے بہاں شائع و متعارف ہے۔

اس اقتباس سے جہاں بید مستفاد ہوتا ہے کہ سے علیہ السلام کے زمانے والے آپ کو نبی برحق مانتے سے وہیں اس سے بید بھی مستفاد ہوتا ہے کہ کا تبین انا جیل جنہیں عیسائی عقیدہ علیث (Trinity) کے اماموں سے شار کرتے ہیں خودان کا بھی بہی عقیدہ ہے کیونکہ انہوں نے عامة الناس کے قول کو بلا تر دید وانکار نقل کیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حورایین نے وہی لکھا جو خدا نے انہیں الہام کیا۔ (ان متعارض اور نا قابل رفع تنا قضات پیٹی

الہامات پہ کلام اگلی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ عَبْرِ مصباحی) تواگر خدائے عیسائیت اس عقید نے وغلط مانتا تو وہ ضرور بالضرور ناقلین انا جیل کے '' بے مثل دلول'' پہاس کا رد بھی القاکر دیتا اور وہ کھودیے (جیسے قرآن کیم میں کفار و مشرکین کے فرافات کے بیان کے بعد ان کا رد بھی ذکور ہے ) مگر نہ خدا نے الہام کیا اور نہ ہی ان حضرات نے قلمبند کیا جس سے لازم آتا ہے کہ خود عیسائیوں کے خدا کے نزد یک بھی مسے علیہ السلام نبی برق ہیں نہ کہ '' ابسن الله ''اور ''اقانیم ڈلا ثه '' کے ایک جزء ور نہ اظہار حقیقت کی اشد ضرورت کے وقت بھی خاموثی اختیار کرنے والوں (کا تبین انا جیل بشمول ''خدائے عیسائیت'') کے متعلق ہم خاموثی اختیار کرنے والوں (کا تبین انا جیل بشمول ''خدائے عیسائیت'') کے متعلق ہم اتنا ہی کہیں گے:

"اَلسَّاكِ مَ عَنِ الْحَقِ شَيْطَ انُ أَخُرَسٌ "حَق كُونَى كَ قدرت واستطاعت اوراشدهاجت كى باوجودت بولنے ساحتر ازكرنے والا كونكا شيطان ہے۔'

# تيسراا قتباس

but Jesus said unto them a Prophet is not without honour, save in his own country and his own house, and he did not many mighty works there because of their unbelief. (Matthew: 13/51-52, King james Version, Published by Britain)

گریسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور گھر کے سوااور کہیں بعزت نہیں ہوتا۔اوراس نے ان (خاندان اور وطن والوں) کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجز سے نہ دکھائے۔(متلی ۵۲٫۵۱/۱۳مطبوعہ بنگلور،انڈیا)

# چوتھاا قتباس

Now after two days he departed thence and went into Gallile for Jesus himself testified that a Prophet hath not honour in his own country. (John 4/43-44, Luke 4/23-24, King james Version, Published by Britain)

پھروہ دودنوں بعد وہاں سے روانہ ہو کرگلیل کو گیا کیونکہ بسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا (انجیل بوحنا ۴۳/۴۳ میں، انجیل لوقا ۴۳/۲۳ مطبوعہ بنگلور، ہندوستان)

نوح وموسی علیهاالسلام میں بیدونوں اوصاف کیوں جمع نہیں ہوسکے۔بائبل کی روشن میں جواب مرحمت فرمائیں .....؟؟؟

بإنجوال اقتباس

مسیح علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ نین شہر میں داخل ہورہے تھے کہ دیکھا

کہ ایک ہیوہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کے ساتھ رور ہی ہے۔ آپ کا دل پینج گیا اور آپ نے جنازہ کو چھو کر ارشاد فرمایا: ''اے جوان! میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ' بیس کر مردہ اُٹھ کر بولنے لگا۔ اور آگے کی کہانی بائبل کی زبانی:

And there came a fear on all and they glorified God, Saying that a great Prophet is risen up among us and that God has visted his people.(Luke 7/13-16, King james Version, Published by Britain)

اورسب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں ہریا ہوا ہے اور خدانے اپنی امت پہ توجہ کی ہے۔ (انجیل لوقا ۱۳/۷۔ ۲امطبوعہ بنگلور)

جب اور حداث بی است پر دبین ہے۔ در سال اور نہ کا تو اس مجزے کود کھنے والوں نے بھی دبی کہا جواور لوگوں نے اور خود کئے کہا تھا کہ وہ نی ہیں۔ گرکسی'' ذی ہوش محرِ ف'' نے یا خود معز زلوقا نے ہی بجائے یہ کہنے کہ دہ یسوع کی تبحید کر کے کہنے لگے کہا کہ بڑا نی ہم میں بر پا ہوا ہے۔''اس نے یہ کھے مارا کہ'' وہ خدا کی تبحید کر کے کہنے لگے کہا کہ بڑا نی ہم میں بر پا ہوا ہے۔''کسی نے بچ کہا ہے کہ چور بھا گتا ہے گرنشانِ قدم چھوڑ جا تا ہے۔خدا کو نی کہنا بر پا ہوا ہے۔''کسی نے بچ کہا ہے کہ چور بھا گتا ہے گرنشانِ قدم چھوڑ جا تا ہے۔خدا کو نی کہنا تبحید ہے یا تنقیص یہ تو یورپ اور سامی نسل کے'' سائنس داں اور اعلیٰ دماغ'' ہی ہتا سکیں گئے۔ ہاں ۔۔۔۔!اگر خدا سے ذات برای اور نبی سے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہوجن دو ذاتوں میں تغایر ہے تو پھر یہ عبارت درست ہو سکتی ہے اور اس سے بھی ہمارا مقصود ہا بت کہ خی طرح خدا اور خدا و ندکا لفظ دیگر انبیا کے ذات برای اور ہے اور اس کے کہن طرح خدا اور خدا و ندکا لفظ دیگر انبیا کے عقید سے کے خلاف ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح خدا اور خدا و ندکا لفظ دیگر انبیا کے کرام علیہ وعلی نبینا الصلوٰ قوالسلام کیلئے بائبل ( تکوین 18/44, 18/47; 8/45, 3/18, 4/6 برای 19-18/44, 18/47; 8/45, 3/18, 4/6 برای 19-18/44, 18/47; 8/45, 3/18, 4/6

11/5; یسیعاہ8/64) بیں استعال ہوا ہے یہاں بھی ایک انسان اور پیغیبر کیلئے استعال کیا گیا ہو۔

# جصاا قتباس

مسے علیہ السلام ایک سامری عورت سے پینے کا پانی ما تکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ یہودی ہوکر ایک سامری سے پانی کیوں ما تکتے ہیں؟ وہ پانی دینے سے انکار کردیتی ہے۔ مسے علیہ السلام اسے ایک پانی دکھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا پینے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ عورت یہن کرآپ سے وہ پانی طلب کرتی ہے تو آپ نے فرمایا: جا، اپنے شوہر کو بلالا، وہ کہتی ہے میں بے شوہر ہوں۔ اب آگے کی کہانی بائیل کی زبانی:

Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband, for thou hast had five husbands, and he whom thou now has is not the thy husband, in that said thou truely, the woman saith, Sir I perceive that thou art a Prophet. (John 4/16-19, KJV, Published by Britain)

ہور ئے اس سے کہا کہ تو نے فوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو پانچ شوہر کرچک ہے اور جس کے پاس تو اب ہوہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تو نے بچ کہا ہے۔ <u>عورت نے اس سے کہا اے فدا وند جھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نی ہے</u>۔'' (انجیل یوحنا ۱۲/۱۸-۱۹۸ طبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، انڈیا)

#### <u>یہاں بھی وہی اشکالات:</u>

احظ کشیده عبارت میں اس بات کی وضاحت اور اس کا صاف صاف بیان ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے خود اپنے کا نول سے اس عورت کی زبانی اپنی نبوت وعبدیت کا اثبات اور اپنی الہیت کا اثکار سنا اور پھر بھی سکوت اختیار فر مایا۔ پھھ نکیر نفر مائی۔ اگرمیے خدا ہیں اور عیسائی

عقیدے کے مطابق یقیناً ہیں تو پھران کا سکوت وعدم نکیر کیا قرآن حکیم کی اس آیت "انسسی عبدالله اتا نى الكتاب وجعلى نبيا" (ترجمه: عيس في كها ب شك مي الله كا بنده ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کرمبعوث کیا") کی تصدیق نہیں کرتا ....؟؟؟ ۲- "عورت نے اس سے کہاا ہے خدا وند مجھے معلوم ہوتا ہے کہتو نبی ہے" یہ جملہ اس امریہ دال ہے کہاس دور کے سارے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ سے علیہ السلام ایک نبی مقتدِر ہیں۔ اورابنیتِ مسیح کا نظریہ بعد کی پیداوار ہے جسے منافق یہودی سینٹ یال نے ''ایجاد'' کیا اورديگريبوديول في نفاق سے كام كرخوب عام كيا-٣ ـ اس اقتباس سے جہاں بیمستفاد ہوتا ہے کمسے علیہ السلام کے زمانے والے آپ کو نبی برحق مانتے تھے وہیں اس سے بی بھی مستفاد ہوتا ہے کہ کاتبین اناجیل جنہیں عیسائی عقیدہ ثلیث (Trinity) کے اماموں سے شار کرتے ہیں خودان کا بھی یہی عقیدہ ہے کیونکہ انہوں نے عامۃ الناس کے قول کو بلا تر دیدوا نکارنقل کیا۔علاوہ ازیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حورامین نے وہی لکھا جوخدانے انہیں الہام کیا ہے۔ تواگر خدائے عیسائیت اس عقیدے کو غلط مانتا تو وه ضرور بالضرور ناقلبينِ انا جيل كـ''اخاذ دلول'' پياس كاردېھى القا كرديتااوروه كھھ دیتے (جیسے قر آن حکیم میں کفارومشر کین کے خرافات کے بیان کے بعدان کاردبھی ہے ) مگر نه خدانے الہام کیااور نہ ہی ان حضرات نے قلمبند کیا جس سے لازم آتا ہے کہ خود عیسائیوں كے خدا كے نزد يك بھى مسى عليه السلام نبى برحق ہيں نه كه أب الله ''اور "اقسانيم ثلاثه" کے ایک جزء۔ ورندا ظہار حقیقت کی اشر ضرورت کے وقت بھی خاموثی اختیار کرنے والوں (كاتبين اناجيل بشمول' فدائے عيسائيت ') كے متعلق ہم اس كے سواكيا كه سكتے ہيں: "الساكت عن الحق شيطان أخرس " حق الوئى كى قدرت واستطاعت اوراشدهاجت کے باوجودی بولنے سے احتر از کرنے والا گونگا شیطان ہے۔''

# ساتوال اقتباس

Many of the people therefore when they heard this saying, said of a truth this is the Prophet, others said this is the Christ. (John 7/40-41, King james Version, Published by Britain)

# آ گھواں اقتباس

And by the way he asked his disciples saying unto them, whom they men say that I am? and they answered John, the Baptist, but some say E-Ii-as and otheres one of the Prophet, and he said unto them but who say ye that I am? and Peter answered and saith unto him thou art the christ. (Mark 8/27-29, King james Version, Published by Britain)

اور راہ میں اس نے اپنے شاگر دوں سے پوچھا کہ لوگ جھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحیّا (الیاس علیہ السلام) اور جواب دیا کہ یوحیّا (یکی علیہ السلام) اور بعض نبیوں میں سے کوئی، اس نے ان سے پوچھالیکن تم جھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا تو ہے۔ (مرقس ۲۷۱۸–۲۹مطبوعہ بنگلور)

فرکورہ دونوں اقتباسوں میں اس امرکی صراحت ہے کہ آپ کے زمانے والے، دن

ورات اور شی وشام آپ کے افعال وا خلاق کا مشاہدہ کرنے والے اور آپ کی صحبت میں لیل و نہارگز ارنے والے اشخاص آپ کو ایک نبی ہی مانا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں اس بحث میں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ آپ کو عیسیٰ کہتے تھے یا کیے ؟ الیاس کہتے تھے یا کیے؟ الیاس کہتے تھے یا کیے؟ میں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ آپ کو عیسیٰ کہتے تھے یا کیے؟ والے آپ کو ایک نبی ہی مبرصورت ہمارا مدعیٰ خابت ہوتا ہے کہ آپ کے باہر کت زمانے والے آپ کو ایک نبی ہی مانتے تھے۔ اور آپ کی المہیت اور ابنیت کا عقیدہ ان فتنہ پرور یہود یوں کا اختر اع کردہ ہے جو آپ کی مدت قیام تک آپ کے سخت مخالف اور دشمن رہے اور رفع آسانی کے بعد اچا تک مصلّب ہی نہیں منشد دسے پرست بن گئے۔ اس سے ان کا مقصود اس کے سوا کچھنہ تھا کہ وہ مسی علیہ السلام کی حقیق تعلیمات کو دنیا سے مثادیں (انشاء اللہ اس موضوع پرا گلے کسی شارے میں غیر مصاحی)

فرکورہ دونوں اقتباسوں میں ہے کہ بعض افراداور پطرس نے آپ کو سے کہا۔اور نبی
اور سے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں میں تغایرہ تنافی کا اشعار ہوتا ہے گر حقیقت یہی
ہے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔جیسا کہ لفظ مسے کامعنی و مفہوم جاننے کے بعد واضح ہوجا تا ہے۔مسے کے مفہوم کی تعین میں زیادہ مشقت اُٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوقا نے خود سے علیہ السلام کا بی تول نقل کیا ہے:

The spirit of the Lod is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor, he hath sent me to heal the broken hearted, to preach deliverance, to the captives and recovering of sight to the blind (Luke 4/18, King james Version, Published by Britain)

فداوند کاروح مجمع پر ہے اس لئے اس نے مجمع غریبوں کو خوشنج ری دینے کیلئے سے کیا، اس نے مجمع بھے بھے کا کہ دوں اور قید یوں کور ہائی اور اندھوں کو بینائی کی خوشنج ری دوں (لوقا

۸/۴ مطبوعه بنگلور هندوستان)

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کمتے پرکس خداکی روح ہے اور کس نے انہیں مبعوث کیا ۔۔۔۔؟ تلیثی عقیدے میں وہ تے انہیں مبعوث کیا ۔۔۔۔؟ تلیثی عقیدے میں وہ تے افسانیم ثلثه " کے مجموعہ کا ایک جزولا نفک ہیں۔ پھر جداکسے ہوئے ۔۔۔۔؟؟ جس نے انہیں مبعوث کیا اور ان پراپی روح نازل کی وہ یہوع کا غیر ہے جس کی طرف سے محتاج ہوئے۔ اور ایک محتاج چیز خدانہیں (انشاء الله الگی کی کتاب میں "اقانیم ثلثه " برجی ملاحظ فرمائیں گے۔ تیز مصباحی)

# نوال اقتباس

شمعون نامی ایک فرلی نے مسے علیہ السلام کی دعوت کی ۔ شہر کی ایک بدچلن عورت کو جب بیا طلاع ملی کی سے شمعون کے گھر دعوت میں آیا ہوا ہے تو وہ سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لے کر آئی ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو انسوؤں سے بھگونے گئی اور اپنے سر کے بالوں سے اسے پو نچھے گئی ۔ قدموں کا بوسہ لینے گئی ۔ عطر طنے گئی ۔ بیہ منظر دیکھے کر شمعون اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر بیخف نبی ہوتا تو ضرور جانتا کہ کیسی بدچلن عورت اسے چھور ہی دل میں کہنے لگا کہ اگر بیخف نبی ہوتا تو ضرور جانتا کہ کیسی بدچلن عورت اسے چھور ہی ہے۔ ۔۔۔۔؟؟؟ مسے علیہ السلام نے اس کے وسوسے پر مطلع ہوکر ارشا دفر مایا: اے شمعون مجھے تم سے پچھ کہنا ہے ۔ اس کے دونوں کو سے کھی اس نے دونوں کو بخش دیا ، پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت کرے گا واقعہ بائبل کی زبان سے ملاحظہ دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ مجنشا ہے ۔ اب آگے کا واقعہ بائبل کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں:

And he (Christ) turned to the woman and said unto simon lintered into thine house thou gavest me no water for my feet but she hath washed my feet with tears

therefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven. (Luke 7/38-47, King james Version, Published by Britain)

اوراس عورت کی طرف پھر کراس نے شمعون سے کہا میں تیرے گھر میں آیا تونے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا گراس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگودیئے اس لئے میں تچھ سے کہنا ہوں کہاس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے۔(لوقا ۷۸۱۷۔۷۸مطبوعہ ہند/ انجیل برنیاس ب۲۹ص۱۸۲۔مطبوعہ دہلی)

اس اقتباس سے واضح طور پر پہ چتا ہے کہ جیسے ہی شمعون کے دل میں آپ کی نبوت کے متعلق شبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اللہ اس شبہ کوزائل کرتے ہوئے شمعون کے دل کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے ذریعے صاف و سقر ابنا دیتے ہیں۔ ذات میں کومثال کے دریعے کی کومثال کے دریعے کی کومثال کے دریعے کی کومثال کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کے دریعے کی کومثال کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کومثال کے دریعے کی کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کے دریعے کی کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریعے کی کے در

"لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيْحُ أَن يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ" مَسِّح كُواللّه كَابنده بُونا لِسند - "لَّن يَسُتنكِف الْمَسِيْحُ أَن يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ" مَسِّح كُوالله كَابنده بُونا لِسناء ٢٥/١)

# بائبل میں درس تو حید

# پہلاا قتباس

Thus said the Lord the King of Israel and his redeemer the Lord of Hosts, I am the first and I am the last and beside me there is none God.(Isiah 44/6-8, King james Version, Published by Britain)

خداونداسرائیل کا بادشاہ اوراس کا فدید دینے والارب الافواج یوں فرما تا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدانہیں۔ ( کتاب یسعیا ۴/۴۲۸۸۸۸۸۸ مطبوعہ بنگلور، میز )

اورقر آن حکیم ارشادفر ما تاہے:

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُوَ الظَّاهِرُوَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْئِي عَلِيْمٌ" ـ "وبى اول بوبى آخر ہودى آخر ہودى فالم ہے وہى ا

(سورةالحديد: ٤٠٣)

اور فرما تاہے:

اِنِّى اَنَا اللَّهُ لَا اِللهُ إِلَّا اَ نَا فَا عُبُدُ نِى ". (سورة طه: ١٤)
"میں ہی خدا ہوں اور میرے سواکوئی خدانہیں تو میری ہی پرستش کرو۔"
کیا بائبل کے مذکورہ بالا اقتباس اور قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کچھا ختلاف بھی ہے.....؟؟

# دوسراا قتباس

For thus saith the Lord that created the heavens, God hismself that formed the earth and made it, he had established it, he created it not in vain, he formed it to be

inhabited, I am the Lord and there is none else. (Isiah 45/18, King james Version, Published by Britain)

کیونکہ خدا وند جس نے آسمان پیدا کئے وہی خدا ہے اس نے زمین بنائی اور تیار کی اس نے اسے قائم کیا اس نے اسے عبث پیدائہیں کیا وہ یول فرما تا ہے کہ میں خدا وند ہوں اور میرے سواکوئی خدائہیں۔ (یسعیا ہ ۸/۴۵مطبوعہ بنگلور، ہند)

بائبل کی اس عبارت اور قر آن تحکیم کی درج ذمیل آیت کے مفہوم میں کتنی مطابقت ہے۔ملاحظ فرمائیں:

"اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرُضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً .....فَلاَ تَجُعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا" (سورة البقرة: ٢٢)

وہی رب ہے جس نے (زمین وآسان کوعبث پیدائہیں کیا بلکہ ) تمہارے لئے زمین کو پچھونا اورآ سان کوچھت بنایا تواس کاشریک نہ تھہراؤ۔

# تيسراا قتباس

A just God and a Saviour there is none beside me, look unto me and be ye saved all the ends of earth for I am God and there is none else. (Isiah 45/21-22 Published by Britian)

صادق القول اورنجات دینے والا خدامیر سے سوا کوئی نہیں اے انتہائی زمین کے رہنے والو! تم میری طرف متوجہ ہوجاؤ اورنجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میر سے سوا کوئی نہیں۔ (یسعیا ہ ۲۲/۲۵ مطبوعہ بنگلور ، ہند)

اوپرذكرك كئ تير اقتباس اورقرآن كيم كى اس آيت كريم: "وَإِلْهُكُمُ اللَّهِ وَاحِدٌ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ وَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ "تهارا خداصرف ايك باس رَحْن ورحيم

کے سواکوئی خدانہیں'(سورۃ البقرۃ: ١٦٣) کے معنی ومفہوم میں سو فیصدی موافقت ہے یا نہیں .....؟

قتم خدا کی ....! با بُل کی ان جیسی آیات ہی قرآن کیم کی مقدس آیت "فَاِنَّهُ نَنَ گَلُهُ عَلَى قَلُهِ كَالَ بِی آیات ہی قرآن کیم کی مقدس آیت "فَاِنَّهُ نَنَ گَلُهُ عَلَى قَلُهِ كَالِهِ مُصَدِّقاً لِّهَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًی وَ بُشُر کی لِنَا لَهُ مُنِینَ ". (سورة البقرة: ۹۷) ترجمہ: تواس کے کقرآن کو جرئیل نے آپ کے قلب اطہر پینازل کیا جواپنے اگلی کتابوں {توریت، انجیل اور زبور } کی تقدیق کرتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت وبشارت والی ہے ) کی تقدیق کرتی ہیں۔

بائبل میں تو حیدی دعوت کے مزید حلوے کھانے کے لئے ،سفرالتذی یہ (۱) ۱۹/۳۲ (۲) ۱۸/۳۲ (۲) ۱۸/۳۲ (۲) ۱۸/۳۲ (۳) ۱۸/۳۲ (۳) ۱۸/۳۲ (۳) ۱۵/۳۵ (۳) ۱۹/۱۵ (۳) ۱۹/۱۵ (۳) ۱۹/۱۵ (۳) ۱۹/۱۵ (۳) مرقس (۱) ۲۹/۱۵ (۳) ۱۹/۱۲ کا معالعہ کریں۔ (عَبْرِ مصباحی)

جب ہم نے بائبل کی آیات سے اس بات کا ثبوت پیش کر دیا کہ عقیدہ کو حید ہی اصل الاصول اور قدیم ہے۔ بائبل کے اقتباسات سے ، دورِ سیحی کے اشخاص کے کلمات سے اور خود ہزبانِ یسوع بیٹا بت کردیا گیا کے مسلی علیہ السلام ایک نبی برحق ہیں نہ کہ ابن الله اور اقانیم ثلثه کا جزبتو پھر عقیدہ ثلیث کو عقل فقل کے خلاف کیوں نہ کہا جائے .......؟

# چوتھاا قتباس

الله رب العزت نے موئی علیہ السلام کوفرعون کی طرف دعوت و تبلیغ کیلئے جانے کا تھم دیا تو موئی علیہ السلام نے اپنی زبان کی لکنت کا عذر پیش کیا۔اور آگے بائبل کی زبانی:

And the Lord saith unto him who hath made man's mouth? or who maketh the dumb? or deaf? or the seeing

or the blind? have not I Lord? now therefore go and I will be with thy mouth. (Exodus 4/10-12, King james Version, Published by Britain)

تب خداوند نے اس سے کہا آ دمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون گونگایا بہرایا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ <u>کیامیں ہی خداوند پنہیں کرتا</u> سوتو اب جااور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ (خروج ۱۰/۴۔۲امطبوعہ بنگلور،انڈیا)

اس اقتباس میں بھی'' <u>کیا میں ہی خداوند نیہیں کرتا</u>؟'' حصر کے ساتھ ہے کہ وہی یکٹارب ہے جس نے تمام دحن وانس، چرندو پرنداور ہر چیز کو پیدا کیا ہے اوراسی مفہوم کوقر آن حکیم نے یوں بیان فرمایا ہے:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِن قَبُلِكُمُ" السلامون النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الله الوَّول! صرف الله واحدرب (غيرا قائيم ثلثه) كى بِوجاكروجس في تهميس اورتمهار ساتمام الكول و پيداكيا - (سورة البقرة: ٢١)

اوردوسری جگه فرمایا:

"الَّذِی لَهُ مُلکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمُ يَكُن لَّهُ شَرِيُکٌ فِي اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُا الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُا الْمُلْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

ہوسکتا ہے کہ ان توحیدی اقتباسات کو دنیائے عیسائیت کا کوئی سپوت ہے کہہ کر مستر د
کرنے کی ناکام کوشش کرے کہ بائبل میں شامل توریت اور کتاب یسعیاہ زمانۂ یسوع اور
انجیل کے نزول سے قبل کی ہیں۔ جب سے علیہ السلام تشریف لائے اور انا جیل کی تالیف ہوئی
تو تمام سابقہ احکام منسوخ ہوگئے۔ ہم ان کے جواب میں صرف اتنا ہی نقل کرنا چاہیں گے:

The grass with earth the flower fadeth but the word of our God shall stand for ever. (Isiah 40/8 Published by Britain)

گھاس مرجھاتی ہے پھول کمہلاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابدتک قائم ہے ( یسعیاہ ۱۸/۸۰ مطبوعہ بنگلور انڈیا )

جب کلام خداابدی ہےاور وہ تو حید کا حکم دیتا ہے تو پھر عقید ہُ تثلیث کہاں سے ٹیک بڑا.....؟؟

نصاری بھی قبول کرتے ہیں کہ ان سے قبل ان کے آباؤواجداداور بائبل کی دیگر کتب کا عقیدہ یہی تھا کہ خداایک ہے تو پھرکون ہی ایک حاجت شدیدہ پیش آگئی کہ ان کے خداکوایک عملی حکم نہیں بلکہ ایک اہم ،مرکزی اور بنیادی عقیدہ تو حید (Oneness) کومنسوخ کر کے تثلیث (trinity) کا غیرمعقول حکم دینے پر مجبور ہونا پڑا۔۔۔۔۔۔۔؟؟

اسلام نے صرف چند عملی احکام منسوخ کئے تو مشرقین نے آسان سر پراٹھالیا اور ذات گرامی وقار عَلَیْ الله کوطعن وشنیج کا نشانه بنالیا گریہاں سارا کا سارااییان و کفراوران کا پیانه ہی بدلا جارہا ہے پھر بھی کچھ فرق نہیں۔ (اس کتاب کے اخیر میں شخ، اسلام، اور بائبل کے عنوان بربھی ملاحظ فرمائیں گے۔ عَبْرِمصیاحی)

ہوسکتا ہے ہمارے اس استدلال پہمی نقض وارد کیا جائے کہ کلام کے ابد تک قائم رہنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے الفاظ ابد تک قائم رہیں گے نہ کہ وہ احکام جوان سے مستفاد ہیں۔''ہم اس نقص کا جواب بھی خود دینے کے بجائے بہلسانِ بائبل اور برنبانِ سے ہی وینا پسند کریں گے۔ سے علیہ السلام فرماتے ہیں:

Think not that I am come to destroy the law or the Prophets, I am not come to destory but to fulfill, for verily

Isay unto you till heaven and earth pass one jotor one tittle shall in no wise pass from, till all be fulfilled. (Matthew 5/17-18, King james Version, Published by Britian)

یہ نہ مجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں،منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں ٹم سے بھے کہنا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یاا یک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورانہ ہوجائے'' (انجیل متی 2/2ا۔۸۱،مطبوعہ بائبل سوسائٹی ہند، بٹگلور،انڈیا)

اور توریت و کتب انبیاء (جو شاملِ بائبل ہیں) پیمل نہ کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

Whosever therefore shall break one of these least commandments and shall teach menso he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heavens. (Matthew 5/19, King james Version, Published by Britain)

پس جوکوئی ان کے چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی تو ڑے گا اور یہی آ دمیوں کو سکھائے گا وہ آسان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گالیکن جوان پڑمل کرے گا اور ان کی قادر آسان کی بادشاہیمیں بڑا کہلائے گا' (انجیل متی ۱۹/۵مطبوعہ بنگلور، انڈیا) جب خود سے علیہ السلام اپنے متبعین کو بیتھم دے رہے ہیں کہ وہ تو ریت و دیگر کتب انبیاء میں واردا حکام میں سے کسی کو نہ تو ٹریں بلکہ ان پڑمل کریں تو پھران کی انتاع کامل کا دم مجرنے والے اور مفت میں جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والے اشخاص کیوں تو ریت اور

كتابِ يشعياه ميں دار دحكم تو حيد دعد م اشراك كوتو رئر ثليث كااعتقاد رکھتے ہيں.......؟؟ يهال يرجم عيسائيول سيصرف تين سوالات كرناجا بيس ك: اول: آپ کے نزد یک توریت اور انبیاء کی کتابوں میں وارد حکم توحیر سیجی ہے یا ..؟؟ اگردرست عق چرفليث سي قبركري "فانتهوا خيرا لكم" اور اگرآپ کے نزدیک وہ اقتباسات لائق عمل نہیں ہیں تو پھرآپ حضرات <u>''پس جو کوئی ان</u> چھوٹے سے چھوٹے حکموں کوتوڑے گا اور یہی آ دمیوں کوسکھائے گا وہ آسان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا (ذلیل و بے وقعت بلکہ کافر) کہلائے گا۔" کے تحت داخل ہیں یا نهيں ......؟ بين تو ماشاء الله و الحمد لله آپ به منهب اور بددين بين اوراگر داخل نہیں ہیں تو کیوں .....؟ بائبل کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کیں .....؟؟ دوم: آپ كنز ديك يسوع عليه السلام خدا بي يانبيس ......؟ اگرنبيس بين تومهاشهاه الله جھرائی ختم۔اوراگر "ابن الله "اور" اقانیم ثلثه کا جزء ہیں اورآپ کے عقیدے میں یقیناً ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے حکم کی دھجیاں بھیررہے ہیں ....؟ انہوں نے خود بھی کئی مقامات پراپنی نبوت کا اظہار فر مایا اور بائبل کی متعدد کتابوں میں وار دحکم تو حید پر عمل کرنے کا تھم دیا مگرآپ تو اینے خدا ہی کے تھم کوان کے منہ پر مار رہے ہیں۔ آخر

وم: استخارادات کے باوجودآپ کیلئے بیراہ کھلی ہے کہ بائبل سے منقول ان تمام اقتباسات میں عزرا، یوحنا، متی، لوقا اور مرقس (بائبل کے کائٹین بلکہ موجدین) کو غلط روایت وانتساب کا الزام دے کر اپنا دامن چھڑا لیس مگر اس صورت میں آپ کا بید دعوی کہ انا جیل اربعہ کے تمام حروف منزل من الله اوردیگر کتبِ انبیاء محفوظ عن الخطاء ہیں دھرا کا دھرارہ جائے گا اور آپ کے دین کی تمام بنیادیں ہی چھٹی لے کرصح اوبیان کی سیرکو چلی جائیں گی۔

# عیسائیوں کے ایمان کوتو لنے کا تراز و

نمکین کے بعد تبدیلِ ذا نقه کی خاطر پیٹھا ہوجائے۔ہم آپ کوایک ایسے ترازوکا پتہ بتارہے ہیں جس کی مثل ایجاد کرنے سے امریکہ ویورپ کے اعلیٰ دماغ سپوت بھی تا قیام قیامت قاصروعا جزر ہیں گے:

ایک لڑے پہ بھوت پریت کا سامیر تھا۔ مسیح کے شاگردوں نے اسے دور کرنے کی بہت کوشش کی مگر کا مرانی نہ ملی ۔ مسیح علیہ السلام نے چٹکی بجاتے ہی بیاری دور کر دی، شاگردوں نے یو چھا کہ ہم کیوں نہ کر سکے؟ تومسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

For verily I say unto you, If you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mount remove hence to yonder place and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. (Mark: 11/21-24, Matthew 17/20, King james Version, Published by Britain)

میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے نا ممکن نہ ہوگی۔' (انجیل مرقس ۲۱/۱۱ -۲۲۷، انجیل متی ۲۰/۱۰ مطبوعہ بنگلور، ہندوستان)

ایک بھی ایسے نہیں ہیں تو پھروہ اپنے ابن اللہ یسوع سیح کے قول کی روشنی میں اپنے بے دین

ہونے کااعتراف کرلیں۔

ایک شہریہ باتی رہ جاتا ہے کہ سے نے تو اپنے شاگردوں سے یہ جملہ کہا تھا۔ اس وقت ان کے علاوہ دیگر عیسائی تھے ہی نہیں تو پھر انہیں اس کا خاطب بنانا کیسے درست ہوگا؟؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی قول کا مخاطب پوری امت ہوتی ہے جب تک کہ کوئی دلیل خصوص اس پر وارد دنہ ہو۔ اور اگر اس سے تمام عیسائی مراد نہ ہوں تو پھر سنئے ۔۔۔۔۔!

میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اوروہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے نا کہ ممکن نہ ہوگی۔ 'اس جملے میں ان حواریین کے دل میں چھپے نفاق کی طرف رمز فر مایا تبھی تو رائی فر مائی۔ اور اس کی تقویت اس سے بھی ہوتی ہے کہ انہی بارہ معز زحواریین'' میں سے یہود اسکر یوتی نامی شخص نے یہود یوں سے تمیں در ہم کے عوض مسیح کی جان کا سود اکیا تھا اور مسیح کی گرفتاری وسولی میں (بائبل کے اقتباس کے مطابق ) ان کا دست راست ثابت ہوا تھا۔خود بائبل میں ہے:

Judas Iscariot was one of the twele disciples he went to the chief priest & asked: how much will you give me if I help you arrest Jesus? they paid thirty silvers coins, & fom then he started looking for a good chance to betray Jesus. (Matthew: 26/14-16; Mark: 14/10-11; Luke: 22/3-6, Published by American Bible Society, New York America) ترجمہ:اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہوداہ اِسکر یوتی تھا سردار کا ہنوں کے بانہوں بیاس جا کر کہا کہ نے اگر میں اسے (مین کے ) تمہارے حوالے کرادوں تو جھے کیا دو گے؟ انہوں

نے اسے تمیں روپئے تول کر دے دئے اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کاموقع ڈھونڈ نے لگانے ((متی: ۱۲/۲۲مرمرس) ۱۲۱مرس (۱۲۱۰۰۱۰ اوقا: ۲۱/۳/۲۲م مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

مسے علیہ السلام نے جن اوگوں کو' بدرین' کہا ہے اور ان کے دل میں چھپے نفاق کی طرف اشارہ فر مایا انہیں عیسائی مقرب نبی بلکہ موسی و بجی اور الیاس عیہم السلام سے بردھ کر مانے ہیں اور انہیں پہ اساسِ عیسائیت بھی قائم ہے۔ اور جب وہی بے چارے' بے دین اور منافق'' ہیں تو پھر دین عیسائیت کیوں کر' بے دین' نہ ہوگا۔۔۔۔؟؟ بہر حال خون کا چھینٹا دودا منوں میں سے کم از کم ایک کو داغدار ضرور کر رہا ہے جبکہ عیسائیت کی بقادونوں کے صفایر موقوف ہے۔



#### عنبر مصباحي

31/03/2010/١٣/١٣/١٣ ه، بروز چهارشنبه، شب ۵۸:۱۰

| <br>اسلام اورغیسائیت:آیک نقابی مطالعه<br> |
|-------------------------------------------|
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |

باب دوم اسلامی حدود وتعزیرات بائبل اور عقل سلیم کی نظر میں

| <br>اسلام اورغيسائنيت: ايك نقا بلي مطالعه<br> |  |
|-----------------------------------------------|--|
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |

آج کے روشن خیالی اور قدامت دشمنی کے ماڈرن سیلاب میں انسان اور انسانیت کی حفاظت وبقا کافی مشکل ترین امر بنتاجار ہاہے۔جدت پبندی کی آندھیاں ہزاروں سالوں سے قائم اور جھولتے درختوں کی جڑونیخ اکھاڑنے میں لگی ہوئی ہیں۔قدیم اصول وقوانین کوفرسودہ اورلغوقرادینے کی ایک مسابقت چل پڑی ہے۔عمدہ سے عمدہ اورمتفق علیہ امور کو فرسوده اورریٹائر د قراردے کرائے نام زبردی پینشن جاری کیاجار ہاہے۔فلاح و كامراني كےضامن افكارو نظريات اور كامياب طر زِمعاشرت كوبھى بنياديرسى كاليبل لگاكر باعث ننگ وعار قرار دیا جار ہاہے تخلیق جہاں کے وقت سے چلے آ رہے حیات وزیست کے جامع اخلاق وکردارصرف اس لئے برم دانش سے نکالے جارہے ہیں کہوہ کسی ملحدو بورین سائنس دال کی د مفرد عقل' کے خلاف ہے۔اور بیسب بھی اسی جمہوریت کے دور عروج میں ہور ہاہے جواکثریت کی رائے اوران کے خیالات کی حکومت کی قائل ہے۔ آزادی رائے اور حقوق کی آزادی کے نعرے اتنی شدت سے بلند کئے جارہے ہیں کہ انسان تمام دىرىينداخلاقى اورمعاشرتى زنجيرول كواين كئے قيدو بند بھى كرانہيں ٹوڑنے يە كمربسة اور مجبور کردیا جار ہاہے۔نوبت ایں جارسید کہ ایک روشن خیال باپ نے اپنے ماڈرن بیٹے کی کسی امرنا گواریه سرزنش کی تواس نے کہا:

ڈیڈ!زیادہ جمانے کانہیں۔ یہ اکیسویں صدی ہے۔آزادی کادورہے۔ ڈیڈی اور می کے آخرہے ''ی'' حذف کر کے اکیسویں صدی کے والدین [PARENT] کویہ پیغام دیا گیا ہے کہ ''ی'' کے ساتھ ان کے اختیارات بھی حذف کردئے گئے ہیں''۔

یہ ماڈرن ا تنج کی جدت پسندی اورروثن خیالی ہے کہاب ہر چیزنگ لاؤ۔اورایک سنڌ ا

درزی کے بقول: براین مریمن افیشن میں شدا مائل میرجہ کے اس بردا برن اور اور میں اس

اوراب تووہ افکار ونظریات جن پرانسانیت کی بقاموقوف ومرکوزہے وہ بے جارے بھی اکیسویں صدی کے ان اعلیٰ د ماغ اورروشن خیالوں کے روشن خیالی کے نشتر سے مجروح ہوتے جارہے ہیں جسم فروثی جس کے ایک فتیج اور نا قابل قبول کار ہونے یہ دنیا ہزاروں سال سے بلاتفریق ملک و مذہب منفق رہی ہے آج اسے آزادی اور روش خیالی کے منع کلیہ سے قانونی جواز (Legalization)مہیا کیا جارہا ہے۔صرف اسلام ہی نہیں دنیا کے تمام ندا ہب سمیت ہرانسان نے حفظ جان کی حکمت کو مدنظرر کھتے ہوئے تل وجراحات کی سزا "قصاص" متعین کیا ہے۔اس کا تنات کے پھولوں کی خوشیو سو مسحقے والے ،کانٹوں یہ چلنے والے، ہواؤں کو چرکرمہینوں کاسفریل جرمیں طے کرنے والے ، جا ندوسورج کی شعاعوں کوسائنس کی زنجیروں میں جکڑ کرانسانوں کے لئے کارآ مد بنانے والے، ماہتاب پیہ كمنديں ڈالنے والے ، فضاؤں كومنخر كرنے والے، پہاڑوں اور چٹانوں میں بسرا بنانے والے، درختوں کی پتیوں کوبطور غذااور لباس کام میں لانے والے، زرق برق اور شاہی لباس یہننے والے اوراس خاکدانِ گیتی کے ذرے ذرے کی سیاحت کرنے والے جمیع انسان'' جیاجرم ولیی سزا' کے اصول پہآدم تاایں دم متفق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریبادنیا کی برزبان مین جیسے وتیسا''،'Tit For Tat" اور کَمَاتُدِینُ تُدَان " کے محاورات ومقولہ جات مستعمل ہیں۔ گراب نیادور بنی امنگیں، نئے مجبوب (ہم جنس) بنی منزلیں اور نے مقاصد کا دور دورہ ہے۔جب تک دنیا کم ترقی یافتہ اور''نیم جاہل نیم عالم "رہی اس کے دانشوراوراعلیٰ د ماغ سمجھے جانے والوں نے "جیسی کرنی ویسی بحرنی" کوملی آئين ودستور كااجم جزمانا بجس كانتيجه بيرتفا كه دنياامن ومحبت بهلم وسلامتي اورامن وسكون سے جری مخضری جنت نظر آتی تھی ۔ گرجب سے ترقی نے برق سے رفتار مستعار لی ہے اورعلم وسائنس کی روشنی تیز ہوگئی ہے تب سے اسلاف بیزاری اور آباؤاجداد کی دبخمیق' کا طوفان

بھی تیزتر ہوگیا ہے۔ نے دور کے زیادہ علم والے اور ڈھیرساری ترتی یافتہ انسانوں نے قصاص اور سزائے موت کوفرسودہ اور دور جہالت (The Era Of Ignorance) کی علامت بتا کرختم ہی کردیا۔ نتیجۂ و نیامیں تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ افراد یومیقل کردیئے جاتے علامت بتا کرختم ہی کردیا۔ نتیجۂ و نیامیں تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ افراد یومیقل کردیئے جاتے ہیں۔ اور یہ دنیاتر تی کی معراج کے باوجود ظلم وہتم ،حقوق تلفی ،غرباء آزاری ، ناانصافی و بے ایکانی اور چوری وڈکیتی کی آ ماجگاہ بنتی جارہی ہے اور آج آدم کی اولاد اسی سرزمیں ہے جہنم بسانا چاہتی ہے۔

اندهیرائی بھلاتھا کہ قدم راہ پہتھے ہیروشیٰ لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے

# اسلام ميں حدود وتعزيرات

سب سے پہلے ہم ایک امرکی وضاحت کردینا مناسب ہجھتے ہیں کہ ہماری تخریر یں اور نگارشات غیر جانبداری اور معروضی مطالعہ پہنی ہوتی ہیں۔انساف ودیانت کا دامن کسی بھی ندہب کے مطالعہ کے وقت ہم اپنے ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیتے ہیں۔اس کے باوجودا گرکوئی روشن خیال مسلم یا غیر مسلم ہمیں صرف اس لئے تعصب کا الزام دے کہ ہم نے معروضی مطالعہ کے وقت ''اسلامی عقائد'' اور شریعت اسلامیہ کے ناقابل تبدیل اور اٹل افکارو نظریات سے اپنے ذہمن وفکر کو خالی نہیں کیا تو وہ ہمیں شوق سے ایک ''متعصب نشر نگار' یا ایک ''جانبدار عالم'' کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کے نزدیک ندہبی قیود وحدود اور اس کے معتقدات سے آزاد ہوکر تحقیق اور ریسر چ کرنے کوئی معروضی مطالعہ یا غیر جانبدار انہ تحقیق معتقدات سے آزاد ہوکر تحقیق اور ریسر چ کرنے کوئی معارک ہو!۔ہم صرف اس لئے مسلمان کہتے ہیں تو یہ ہماری پیدائش ایک مسلم گھر انے ہیں ہوئی اور بس۔ بلکہ ہمیں مختلف ندا ہب و ادیان کے مطالعہ وتج دیے بعد یہی نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ دنیا میں صرف ندہب اسلام ہی وہ ادیان کے مطالعہ وتج دیے بعد یہی نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ دنیا میں صرف ندہب اسلام ہی وہ

کشتی ہے جس کی رفاقت میں انسان فلاح کے ساحل تک کا سفر کا میا بی کے ساتھ طے کرسکتا ہے۔ ہم تو اسلام کے وہ خادم اور سپاہی ہیں جنہوں نے عصر حاضر کی تلوار' قلم وقر طاس' کوہی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی سے اشاعت اسلام مقصود اور تبلیخ دین مطلوب ہے۔ ہم ایک لیے کے لئے بھی اپنے دل سے اسلامی معتقدات اور قرآنی پیغامات کوالگ کرہی نہیں سکتے لئے بھی اپنے دل سے اسلامی معتقدات اور قرآنی پیغامات کوالگ کرہی نہیں سکتے ہیں۔

اسلام نے نسل انسانی اوراس کے اعضاء وجوارح کی حفاظت کے عظیم مقاصد کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ان پر کی جانے والی زیادیتیوں کی سزا'' قصاص'' لیعنی اس کی مثل کو تعین کیا اور قرار دیا ہے۔اللّٰدربالعزت ارشا دفر ما تاہے:

"يْانَيَّهَاالَّذِيُنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى"ا حِمُومُوا تَمْ يِهِاللَّهِ الْحَد يرمقولول كِمعاطِع بِين شَل كوواجب كياكيا" - (سورة البقرة: ١٧٨)

اوراس کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرما تاہے:

"وَلَكُمُ فِى الْقِصَاصِ حَيْوةً يْأُولِى الْأَلْبَابِ" اعدانشمندو! تمهارے لئے (قل وجراحات كے معاملے ميں) قصاص ميں بى زندگى ہے'۔ (سورة البقرة: ١٧٩)

كى سطى بينول كوعكم قصاص ايك جابرانه وظالمانه اور حقوقِ انسانى مخالف قانون

نظرآ تاہ۔وہ کہتے ہیں کہ 'موت میں حیات' یہ کسے ہوسکتا ہے۔۔۔۔؟ گردانشوری کے سمندری غوطہ زنی کر کے صدف نکالنے والے اوران موتوں کی چیک سے ساری دنیا کی

عقلوں کوخیرہ کردینے والے علمائے اسلام اور مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں:

''قصاص''کے وجود سے ہی نوع انساں کی حفاظت وصیانت مربوط ہے۔ کیوں کہ جب کسی شخص کواس امر کاخوف ہوگا کہ کسی دوسرے کی جان لینے کے عوض اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ کسی شخصِ آخر کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ وغیرہ اعضاء کوضائع کرنے کی

سزامیں اسے بھی ان ہی دردناک سزائل کا سامنا بہر حال کرنا ہوگا تو وہ جوش وجذبات کی روانی میں بے حس شکے کی طرح بہنے سے قبل سیکڑوں اور ہزاروں مرتبہ "ترکہ سلیمانی" کو استعال کرے گا۔اورکوئی بھی زندہ عقل اسے جلد مشتعل ہونے نہیں دے گا۔ اوراس طرح قبل وغارت گری،خدا کی حسیس مخلوق کے چہرے پہتیزاب ڈالنے اورعضوا نسانی کو قطع وہرید کرنے کا معاملہ کم ہی نہیں بلکہ "نہیں" کی حد تک پہو نچ جائے گا اورروئے زمین انسانی خون سے سیرانی کے باعث بنجراورنا قابل کا شت ہونے سے محفوظ ہوجائے گی۔ مگراس کے برخلاف اگر "قصاص" کا حکم نہ ہواور سرشی پہ آمادہ شخص کو یہ معلوم ہوکہ وہ مورسے انسانی کی جان لینے کے بعد بھی گلھن زیست کی معطوکلیاں (اگر چہ ہلکی خاروارہی ہوں) چن سکے گا اور "ماؤرن انصاف" اس کی زندگی کا ضامن ہوگا تو پھراسے معمولی اور ہوں) چن سکے گا اور "ماؤرن انصاف" اس کی زندگی کا ضامن ہوگا تو پھراسے معمولی اور ہوں کو اور سے بین از اور سے بین اور پہنی از بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کو کو کو کرنے اوراشتعال کے جذبات میں جلس کر دوسروں کو آگر میں ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکے گا کیوں کہ دو کنے والا صرف قانون ہوتا ہے اوروہ کو کی اور چہرا ہوگا ہے۔ بین ہوارہ تو این ہوتا ہوگا ہے۔ بین ہوارہ تو بین ہوگا ہے۔ بین ہوارہ کو رونے خواری کی زندگی گذار نے یورپ جاچکا ہے۔

اسی طرح اسلام نے حفظِ نسل کی خاطر محصن اور محصنہ (غیر کنوارے مردوعورت) کوزنا کی پاداش میں رجم کرنے کا حکم دیا ہے:

"اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارُ جِمُواُهُمَا نَكَالاًمُّنَ اللَّهِ" مُصن اور مُصنه اگرزنا كرين توانبين سنگسار كرويه سزا (ديگر انسانوں كے لئے )الله كى جانب سے عبرت اور عقال ہوگئ"۔

تا کہ بدکاری کابازار بندرہے تونسلِ انسانی کی صیانت اور مہذب معاشرے کی تشکیل آسان و مہل تر ہوسکے۔اسی کے مثل قرآن کیم سے ملک اور شہریوں کی حفاظت کی خاطر ڈاکوؤں کے قل اور چوروں کے ہاتھ کا لئے کا تھم دیا ہے جوعقل انسانی (اورخود بائبل کی

روسے درست ہے۔جیسا کہ آگے آرہاہے) کے عین مطابق ہے کیوں کہ نا قابلِ برداشت مزاؤں کا تصوراوراس کاہمہ وقت خیال ہی مباشرتِ جرم سے روکنے کاسب سے اہم اورمؤثر ہتھیار ہے۔ عبرت ناک سزاؤں کود کھے لینے کے بعد کوئی بھی ان چیزوں کی طرف اضطرار کے بغیر ہرگز مائل نہ ہوگا (جیسا کہ آگے خود بائبل کے الفاظ میں آرہاہے۔) برخلاف اس کے اگر قانون ' تاریخکبوت' سے بنایا گیا ہویاس کی گرفت ڈھیلی ہوتو پھر' لا قانونیت' کا ہی قانون چلے گا اور سلطنت کے اصل حکمرال' فوضویت' اور' انارک' ہی ہوں گے اور انہیں کے متحدہ الائنس کو اقتدار کی زریں کرسی نصیب ہوگی جیسے آج کل کے'' ماڈرن اور ترقی یافتہ دور' میں ہورہا ہے کہ عملاً صدر اور وزیراعظم سے زیادہ اختیارات' لا قانونیت' اور ان کے رضاعی ماں باپ (جرائم پیشہ سیاست دانوں) کو حاصل ہیں۔

# اسلامی حدود وتعزیرات بائبل کی نظر میں

روش خیالی ،اسلاف بیزاری اورجدت پیندی کی مسموم ہواؤں سے سارے جہال کے موسم کی بہارول کوجلا کر''نمرودی خزال'' کے''نادرجلو نے' دکھانے والی اورقصاص کی وجہ سے (صرف قصاص ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں میں اسلام کی بے جامخالفت میں دن ورات کے چین وسکول ختم کردینے والی اور )اسلام ، پیغیبر اسلام اللہ عن وجل کی''احمقانہ دشنی'' خرید کر بلا موض''فروخت' کرنے والی قوم عیسائیوں کی کتاب مقدس بائبل بھی' خکم قصاص وسزائے موت' سمیت دیگر حدود میں اسلام اورشر یعتب اسلام یہ کی موافقت کرتی اور عالمگیرآ فاتی پیغام قرآن کیم کے شانہ بشانہ اور اس کے قدم ملاکر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔

# عضوكا قصاص عضوا ورجلانے كا قصاص جلانا ہے

قصاص کے متعلق بائبل میں معزز نبی موئی علیه السلام کا قولِ صادق (بائبل میں تین طرح کی آیات ہیں۔[1] جن کے بطلان میں کوئی شبہ بیں جیسے ہارون علیه السلام کی طرف بت پرستی اور لوط علیه السلام کی طرف بنی بیٹیوں سے بدکاری کی نسبت، معاذ الله، صدم عاذ الله -[2] جن کے حق ہونے میں کوئی ریب نہیں جیسے فرعون سین جات اور اس کے لئکر سمیت ڈو بنے کا واقعہ -[3] جن کی حقانیت و بطلان کے متعلق سکوت ہی اولی ومناسب ہے جیسے حضرت سلیمان ہولیم د بھلی نبینا (لصلو اور الدلام) کے از واج کی تعداد عبر مصباحی ) ان الفاظ میں فرکور ہے:

The payment will be life for life, eye for eye, tooth for tooth, head for head, foot for foot, burn for burn, cut for cut, and bruise for bruise. (Exodus 21/25, Published by American Bible Society New york, America)

توجان کے بدلے جان لے : اور آئھ کے بدلے آئھ۔ اور دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے جان کے بدلے ہاتھ ۔ کے بدلے ہاتھ ۔ پاؤں کے بدلے ہاتھ ۔ پاؤں : جلانے کے بدلے جلانا۔ زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ '۔ (سفر الخروج: ۲۱/۲۳-۲۵، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگاور، ہند)

كيابائبل كى بيآيت قرآن عكيم كى مندرجه ذيل آيت كاتر جمنهيں ہے:

"وَقَدُكَتَبُنَاعَلَيُهِمُ فِيهَاانَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ، وَالْعَنْفِ، وَالْعَنْفِ، وَالْعَنْفِ، وَالْعَنْفِ، وَالْعَنْفِ، وَالْعَرُو حُ قِصَاصٌ ". (سورة المائدة: ٤٥) " "ثهم نے بن اسرائیل پرتوریت میں بہ بات فرض کی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے "شم نے بن اسرائیل پرتوریت میں بہ بات فرض کی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے

بدلے آئھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اورزخموں کے قصاص بھی انہی کے مثل ہیں'(بیاحکام اسلام میں بھی باقی ہیں)۔

جب بائبل اورقرآن میں حدود وتعزیرات ایک جیسے ہیں تو پھر کس طرح قرآن

دهشت گردی کامنیج اور بائبل فروغ امن کاضامن بن گیا.....؟؟؟

جب بائبل اور قرآن میں حدود وقصاص یکساں ہیں تو پھر کیسے قرآن دہشت گردی

كاداعى اور بائبل امن كاپيامبر قرار يايا.....؟؟؟

به حادثه كب، كيسے اور كس صدى ميں پيش آيا....؟؟؟ اس كى تفصيلى اور تاريخى

اطلاع اگرہمیں بور پی محققین دیدیں تو ہم ان کے بے حد شکر گذار ہوں گے۔

بائبل پهايمان رکھنے والے ذرابية تائين كهانسانوں كوجلانا كيساہے....؟؟

كيابية قوقِ إنساني كي محافظت ہے.....؟؟

ایک طرف انصاف پیندی اورروش خیالی کا نعرہ لگا کرغریب اور پسماندہ ممالک سمیت ترقی پذیر سلطنوں کو بھی دہنی اور معاشی غلام بنانے کی تگ ودو میں رہتے ہیں اور دوسری طرف اسی بائبل کا ترجمہ دنیا کی ہرزبان میں کروا کے مفت اور رعایتی قیمتوں میں تقسیم کیاجا تا اور اسے نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ وحشیانہ احکام ہیں۔ یہ دوفلی یا لیسی کبتک .....؟؟

کیابائبل کی طرح قرآن تھیم میں بھی آدم کی اولادکوزندہ یامردہ جلانے کا تھم ہے۔۔۔۔؟؟اگر ہے تو ہمیں دکھائے۔۔۔۔؟؟

اورا گرنہیں ہےاور یقیناً نہیں ہے تو پھرانصاف و دیانت کا دامن تھامتے ہوئے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی بند کریں۔اور اپنے آباؤ واجداد کی''شرافت'' کا مجرم باقی رکھیں۔

ماں اور بیٹی اگر ایک ہی مردسے شادی کریں تو نتیوں جلادیئے جائیں اگر کسی شخص نے ایک عورت اوراس کی بیٹی دونوں سے نکاح کرلیا تواس کی سزا بائبل میں ان الفاظ میں مذکورہے:

It is not natural for a man to marry both a mother & her daughter, and so all three of them will be burnt to death. (Leviticus 20/14, Published by American Bible Society New york America)

اورا گرکوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کور کھے تو یہ بڑی خباشت ہے۔ سووہ آ دمی اور وہ عور تیں تینوں کے نینوں جلادئے جائیں تا کہ تمہارے درمیان خباشت ندر ہے نہ (احبار:۱۴/۲۰مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اسلام نے بھی الیی شادی کوترام قرار دیا ہے۔اللہ جل وعلاکا واضح ارشاد ہے: " وَرَبَالِبُکُمُ الَّتِیُ فِی حُهُورِکُمُ"۔اورتم پہتہاری ہیویوں کی بیٹیاں حرام ہیں۔ (سورة النساء: ۲۳)

لیکن اسلام نے ایسے مخص کے لئے جلانے جبیبا سنگدلا نہ اور' دہشت گردانہ' حکم نہیں دیا ہے۔

زنا کی سزاسنگساری

اورزانیوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے موی علیه السلام سرکش قوم بنی اسرائیل کو کم خداساتے ہیں:

Take them both to town gate & stone them to death, you must get rid of the evil they brought into your

community.(Deuteronomy 22/24, Published by American Bible Society New York America)

كيابياسلام كمندرجه ذيل حكم كيممعنى نهيس ب:

"اَلشَّيُحُ وَالشَّيُحَةُ إِذَازَنَيَافَارُجِمُواهُمَا نَكَالًامِنَ اللَّهِ". جب ثادى شده مردوعورت زناكرين توانبيل سنگسار كرو، يه سزاالله كى جانب سے (دوسرول كے لئے) عبرت ہے"۔ عبرت ہے"۔

زنا کی سزا آگ

بائبل میں زنا کی ایک عجیب وغریب سزا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ و پیغیبریہوداہ کو پینچر دی گئی کہ:

Your daughter in law Tamar has behaved like a prostitute & now she is pregnant, "Drag her out of town & burn her to death" Judha shouted. (Genesis 38/24, Published by American Bible Society New York America)

عری بہوتمر نے زنا کیا ہے اور اسے چھنا لے (زنا کی تعبیر کے لئے اردوزبان کا سب سے "جری بہوتم لفظ" یہی ہے۔) کاحمل بھی ہے۔ یہوداہ نے کہا (اور انگریزی لفظ bhouted کے کامل بھی ہے۔ یہوداہ نے کہا (اور انگریزی لفظ bhouted کے میں چیخ پڑے) کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے" نے (تکوین: مطابق انتہائی غصے میں چیخ پڑے) کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے" نے (تکوین: مطابق انتہائی غصے میں چیخ پڑے) کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے" نے (تکوین: مطابق انتہائی غصے میں چیخ پڑے) کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے" نے (تکوین: مطابق انتہائی غصے میں چیخ پڑے)

بیاوربات ہے کہ وہ حمل اسی''مقدس اور پا کباز'' کا تھا جواپنی چھنال (شایداس لفظ کے استعمال پہلعض عیسائیوں اوراہل فہم کو کچھ کلام ہولیکن ہم نے اس لفط کا استعمال ازخود

نہیں کیا ہے بلکہ بائبل کے اردومتر جم نے یہی لفظ مناسب سمجھا ہے جسے ہم نے بھی دورانِ تبعر فقل کرنے کا جرم کیا ہے۔ وَنَرِمصاحی ) کے لئے آگ کی سزاسنار ہا ہے۔ (سفرالگوین: ۱۸/۳۸۔۳۰مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور۔)

اسلام نے صرف زانیوں کے لئے بیتکم دیا کہ

"اَلنَّانِیَهُ وَالنَّانِی فَاجُلِدُواکُلَّ وَاحِدِمِّنهُمَامِائَهَ جَلْدَةٍ" زنا کرنے والے مردو ورت کوسوسوکوڑے لگائے جائیں '۔ (سورة النور: ٢) تواس پرساری دنیائے عیسائیت چیخ پڑی کہ انسانوں کوکوڑے لگانا انسانیت کے خلاف اورایک بہیانہ اقدام ہے مگریہاں ایک زندہ اور حاملہ ورت کوجلانے کا حکم دیا گیا مگر پھر بھی انسانیت پہ آئے نہیں آئی۔ حقوق بشری کی تو بین نہیں ہوئی ....؟؟؟

علاوہ ازیں قصور اور گناہ اس زائی عورت کا ہے نہ کہ اس کے پیٹ میں بلی رہے اس مخص سی کلی کا جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نیکی وبدی کیا ہوتی ہے۔ پھر آخراس بچے کا کیا قصور ہے جواسے کا کنات اور اس کے ظالم وشقی باشندوں کودیکھنے سے قبل ہی آتش نمرود کے حوالے کیا جارہا ہے۔۔۔۔؟؟؟

کیا یمی انسانیت ہے ۔۔۔۔۔؟؟؟ کیا یمی بشری حقوق (Human Rights) کی حفاظت ہے۔۔۔۔۔؟؟؟

ایک طرف بائبل کے اس اقتباس کوذہن میں رکھئے اور دوسری طرف احادیث وسیر کی کتابوں میں محفوظ اس واقعہ کو مدنظرر کھئے اور پھراپنے زندہ ضمیر پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ حقوق انسانی کا محافظ کون ہے:

امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی (لله نعالی دہونہ کی بارگاہ میں ایک زانیہ عورت پیش ہوئی ۔ جب یہ ثابت ہوگیا کہ اس سے زنا کا صدور ہوا ہے توامیر المؤمنین نے اسے

سنگسارکرنے کا حکم دیا۔ امیر المؤمنین کے ذریعے رجم کا حکم سنادیے جانے کے بعد حضرت علی رضی لاللہ نعالی المجھ اس عورت کو جلس سے الگ لے گئے اوراس سے پچھ گفتگو کی۔ واپس آئے اور حضرت عمر سے کہا: امیر المؤمنین! اس عورت کی سنگساری کی سزا پچھ مہینوں کے لئے موخر کردی جائے۔ حضرت عمر وضی لاللہ نعالی المجھ نہ نے سب دریافت کیا تو علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا: یہ عورت حاملہ ہے۔ اور چوں کہ گناہ اس سے سرز دہوا ہے نہ کہ اس کے جنین سے لہذا سزا کو موخر کردیا جائے تا کہ سزا صرف اسی کو ملے اور وہ جنین اس سے محفوظ رہے۔ یہن کر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ حقوق انسانی کے عافظوں کے لئے ایک مشعل رہے۔ یہن کر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ حقوق انسانی کے عافظوں کے لئے ایک مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں انہیں ہدایت ہی ملے گی:

"كَوُلَاعَلِيَّ لَهَلَكَ عُمَرُ". آج الرعلى فه موتے تو (ايك بِقصور كُوْلَ كراكے) عمر ملاك موجاتے"۔

کیاان تمام امور کے ہوتے ہوئے یہ کہناضجے ہوگا کہ اسلام کے حدود وتعزیرات انسانیت شکن اور حقوق بشری مخالف ہیں .....؟؟؟

، اس دور میں سب کچھ ہے انساف نہیں ہے انساف کرے کون کہ دل صاف نہیں ہے

کا ہن کی بیٹی اگرزنا کر ہے تواسے جلادیا جائے

بات جب آگ کی سزا کی آہی گئی ہے تو گئے ہاتھوں اس سزا کی ایک اور نوع کا ''ذکر خیز'' بھی ملاحظہ فر مالیں:

If a priest's daughter becomes a prostitue, she disgraces her father; she shall be burnt to death. (Leviticus 21/9,

Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India) اوراگر کا بمن کی بیٹی فاحشہ بن کراپنے آپ کو ناپاک کھبراتی ہے۔ وہ عورت آگ میں ڈالی جائے (احبار: ۹/۲۱، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اسلام کے حدود وعقوبات پرحقوق بشری مخالف ہونے کا الزام لگانے والے روشن خیال مفکرین کم از کم اب تواپی زبانیں بندر کھیں گے۔ایسے اگر وہ اب بھی بازنہ آئیں اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں .....؟ ہاں! البتة ان کے طرنے عمل کود کھے کرہمیں دانشوروں اور مہذب تو موں کا بہ جملہ ضروریا د آجائے گا:

ُ اِذَالَمُ تَسُتَحِ فَافُعَلُ مَا تَشَاءُ بِحِيابَاتَی مْرچِهِ خُواہی کن جب آپ نے شرم وحیا کی گھری کو بحراطلانک میں ڈبو دیا ہے تو پھر جو چاہیں کریں۔آپ کی جس فطرت سے ہم مواخذہ کر سکتے تھے وہ تو اب آپ کے پاس رہی نہیں پھر ہم آپ کو کیا الزام دے سکتے ہیں .....؟؟

والدين كى نافر مانى كى سزاسنگسارى

اورباربار میمید کے باوجودنا فرمانی وسرکثی سے بازند آنے والے بیوں کے متعلق بائیل نے موسیٰ علیه السلام کی زبانی حکم الہی کوان الفاظ میں نقل کیا ہے:

The men of the town will stone that son to death,
Because they must get rid for evil he brought into the
community, everyone in Israel will be afaird when they
hear how he was punished.(Deuteronomy 21/21, Published
by American Bible Society New York)

تباس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے۔ یوں تو الیم برائی کواپنے

درمیان سے دور کرنا۔ تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے ۔ (استثناء:۲۱/۲۱، مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

پھر مارکر ہلاک کرنا اگرانسانیت کے خلاف اور بہیانہ اقدام ہے تو پھرجس ملک،
کتاب یا فد ہب میں ایساتھم ہووہ سب ایک ہی کٹہر سے اور ایک ہی تھم میں ہونے چاہئے۔
اگر قر آن سنگساری کا تھم دینے کی وجہ سے انسانیت وشمن کہلانے کا مستحق تھہرا اور بائبل میں
بھی اسی طرح کا تھم ہے تو پھر بائبل انسانیت دوست کیسے ۔۔۔۔۔؟؟؟

دونوں کے درمیان وجہ تفریق کیا ہے .....؟؟ کہیں وجہ تفریق اپنے اور برگانے کا امتیاز تو نہیں ہے ....؟؟؟

## اغواء کاری کی سزاقتل

اوراغوا کارول کی حد کاذ کرکرتے ہوئے بیان فرمایا:

If you are guilty of kidnaping Israelites & forcing them into slavery you will be put to death to remove this evil from the community. (Deuteronomy 24/7, Exodus 21/16, Published by American Bible Society New York)

اورا گرکوئی شخص اپنے اسرائیلی میں سے کسی کوغلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چرا تا ہوا پکڑا اورا گرکوئی شخص اپنے اسرائیلی میں سے کسی کوغلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چرا تا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے ۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنائ (استثناء: ۲۲۴) مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

کر منلوں کی سز اصرف قتل ہے

جرائم پیشہ اور کرمنلوں کے لئے موی محلبہ (لللا) کی زبانی سے پیغام دیا گیا:

If a crimnal put to death, and you hang the dead body

on a tree, you must not let it hang tree overnight bury it same day because the dead body of a crimnal will bring god's curse on the land. (Deuteronomy 21/22,23 Published by American Bible Society New York)

اورا گرکسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوجس سے اس کافٹل واجب ہواور تو اسے مارکر درخت سے ٹانگ درے بلکہ تو اسی دن اسے فن درخت سے ٹانگ درے بلکہ تو اسی کی لاش رات بھر درخت پلکی نہر ہے بلکہ تو اسی دن اسے فن کردینا کیوں کہ جسے بھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے تا نہ ہوکہ تُو اس ملک کو ناپاک کردے جسے خدا وند تیرا خدا تجھے میراث کے طور پر دیتا ہے نے (استثناء: ۲۲/۲۱ سے مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

امریکہ ویورپ دنیا کے تمام ممالک کے آئین سے سزائے موت کے خاتمے کی بھر
پورکوشش کررہے ہیں۔ (بیاور بات ہے کہ وہ اپنے مفادات نخالف تق گوشن کو انسانیت شکن
موت دینے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے مگر) ہمیں امید ہے کہ دنیا کے بیہ چودھری پہلے اپنے
گھر اور مذہب کی اس گندگی کوصاف کریں گے پھر اس کے بعد تحریک کو آگے بڑھا ئیں گے۔
فیر اور مذہب کی اس گندگی کوسائیں کی سنز اکسی کو

قرآن حکیم فرما تا ہے: "لَهَامَا کَسَبَتْ وَعَلَیُهَامَا اکْتَسَبَتْ" برآدمی کوسزاو جزااس کے اپنے اعمال کی بنیاد پردی جائے گی۔ (سورۃ البقرۃ: ۲۸٦) گربائبل کی دنیا میں سیر کرنے والوں کوایک عجب خارداراور'' آدم خورقانون'' نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کومخاطب کرتے ہوئے ان کا''خدا''فرما تا ہے:

If you reject me I will punish your families for three or four generation. (Exodus 20/5, 34/7, Deuteronomy: 5/9, Publishedby American Bible Society Newyork)

اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولا دکوتیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزادیتا ہوں نے (سفر الخروج: ۱۳۴٬۵/۲۰سفر الاستثناء: ۹/۵،مطبوعه دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

غلطی کسی کی اور سزاکسی اور کو۔ شاید کسی شاعر (مظفررزمی) نے اسی طرح کے انصاف کود مکھ کر درج ذیل مصرعہ کہا تھا:

ع کموں نے خطائ شی صدیوں نے سزایائی سبت کا احترام نہ کرنے کی سزاسنگساری

بنی اسرائیل کے لئے سبت (سنیچ) کا دن نہایت معزز وکرم تھا۔ وہ دن اتنامحرم تھا کہ اس دن مریضوں کا علاج کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بائبل میں اس دن کو روز مقدس اور خدا کے آرام کے دن کا نام دیا گیا ہے۔ (خروج: ۱۳۵۵۔ ۳۵، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) عیسیٰ علیہ السلام پہیہودی ربیوں کے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ سبت کی عظمت کو قوڑتے ہوئے سبت کے روز بھی لوگوں کو شفارسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ جب سبت کا معاملہ اتنا سخت تویقیناً اس کی سزا بھی اتنی ہی شدید ہوگے۔ ایک مرتبہ ایک 'نب چارہ' سبت کے دن جنگل میں کلڑیاں چنتے ہوئے شدید ہوگے۔ ایک مرتبہ ایک 'نب چارہ' سبت کے دن جنگل میں کلڑیاں چنتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب آگے کی کہانی خود بائبل کی زبانی ملاحظ فرمائیں:

He was taken to Moses, Aron and the rest af the community. but no one knew what to do with him so he was not allowed to leave, then the Lord said to Moses: tell the people to take that man outside the camp & stone him to death. so he was killed just as the Lord had commanded Moses. (Numbers 15/32-36, Exodus: 31/14-26, 35/1-3,

#### Publsihed By American Bible Society, New York)

اوروہ اسے موکی اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے نانہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیوں کہ ان کو رہنیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے نہ تب خدا وند نے موسیٰ سے کہا کہ بیشخص ضرور جان سے مارا جائے ۔ ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے نے چنانچے جسیا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق اسے ساری جماعت نے لشکرگاہ کے باہر لے جاکر سنگسار کیا اور وہ مرگیا نے (گنتی: ۳۲/۱۵ سے ۳۲/۱۵ بخروج: ۳۲/۱۳۱ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اس شخص نے صرف لکڑیاں چن لیں اور سبت کے دن اس کام سے بازنہ آیا تواسے سنگسار کردیا مگر پھر بھی انسانیت شرمسار نہیں ہوئی۔ حقوق انسانی کی حفاظتی دیوار منہدم نہیں ہوئی جب کہ اس کے اس عمل سے کسی کی بھی جان ومال یاعزت آبروکو کسی طرح کا نقصان نہیں پہونچا مگر اسلام نے حفظ نسل ، حفظ مال ، حفظ نفس اور صیانت آبرو کے لئے قاتلوں ، چوروں ، قزاقوں اورزانیوں کے لئے مختلف قتم کی سزائیں مقرد کردیں توان سے حقوق بشری کی یا مالی ہوگئی۔ بیدوہرامعیار کب تک سسے ؟؟؟

## ہم جنسیت کی سزائل ہے

گذشتہ کچھ الوں سے بور پی ممالک کی حکومتیں اور عدالتیں ہم جنسیت کو بھی قانونی جواز مہیا کرارہی ہیں۔ اور اب اس تہذیب شکن اور شرافت فناعمل کے دیوانے برصغیر میں بھی اسے ایک قانونی حیثیت دلوانے کی کوششوں میں جٹے ہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے اس آلودگی سے دور ہے (تا ہم اخباری اطلاعات کے مطابق وہاں بھی کراچی میں ہم جنس پرستوں کی ایک ٹولی وجود میں آچکی ہے۔) مگر ہندوستان میں ایسے انسانوں کا ایک طبقہ پیدا ہوگیا ہے جواس بے ہودہ اور خلاف فطرت عمل کوقانونی حیثیت

دیے کا مطالبہ سر بازار کررہے ہیں۔ہم ان تمام امور سے قطع نظر پورپ کے حکمرانوں اور ہندوستان کے وزیر دفاع مسٹراے کے انٹونی (جوخود بھی ایک عیسائی ہیں) کے سامنے اس فعل شنج کے متعلق ان کی فدہبی مقدس کتاب بائبل سے صرف اتنا ہی نقل کرنا پہند کریں گے:

If a man has sexual relation with another man, they

have done a digusting thing, and both shall be put to death. They are responsible for their own death. (Leviticus 20/13, Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورا گرکوئی مرد سے صحبت کر ہے جیسے عورت سے کرتے ہیں توان دونوں نے نہایت کروہ کام کیا۔ سووہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا''۔ (احبار:۱۳/۲۰مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے کی سزاموت

اگرکوئی انسان کسی جانورسے بدکاری کر ہے تواس کی سز ااسلام نے یہ تعین کی ہے کہ اسے بادشاہ اسلام مجرم کے ریکارڈ اور وقت وحالات کے مطابق کسی بھی طرح کی تعزیری سزاد ہے سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے اسلام کا بیتھم بھی کسی کوسٹگدلا نہ اور انسانیت دشمن نظر آئے اسی لئے ہم ان کی تسلی کے لئے بینقل کردیتے ہیں کہ ہیں اسلام نے تو بادشاہ اسلام کی رائے پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جاکم وقت بعض مصلحت کی بنیاد پہاسے ہلکی سزادے کر چھوڑ دے گربائیل میں اس کے لئے صرف ایک ہی سزاییان کی گئی ہے اور وہ ہے سزائے موت:

If a man has sexual relation with animal he & the animal shall be put to death, they are responsible for their own death. (Leviticus 20/15-16, Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورا گرکوئی مردکسی جانور سے جماع کر ہے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اورتم اس جانور کو بھی مار ڈالنا داورا گرکوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اوراس سے ہم صحبت ہوتو اس عورت اور جانور دونوں کو جان سے مار ڈالنا (احبار: ۱۵/۲۰مطبوعه دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا ، ہند)

ساری دنیا سے سزائے موت کے خاتمہ کی تحریک چلانے والو! پہلے اپنی کتاب بائبل کو دنیا سے مٹاؤاس کے بعد ہی آپ کا قدم کا میا بی کی چوکھٹ تک پہو پنج سکتا ہے۔ورند دنیا کواظہار رائے کی میآزادی تو ضرور حاصل ہوگی کہ وہ آپ کوایک'' دوغلی قوم''کے نام سے یا دکرے۔

## ارتداد کی سزاستگساری

اسلام نے ارتد ادا فتیار کرنے والوں کے لئے بیمز امتعین کی ہے کہ اسے اسلام کے متعلق اس کے ذبن میں پیدا ہونے والے شہبات کو دور کیا اور اسے اسلام پی مجبور کیا جائے۔ اگر اسلام کی طرف بلیٹ آئے تو ٹھیک ور نہ اسے تل کر دیا جائے۔ (البحر الموائق: کتاب المصر تدین) اسی طرح جو شخص اسلام کی مقدس ہستیوں کی شان میں ہرزہ سرائی کرے اسے السے قول سے رجوع کرنے پی مجبور کیا جائے۔ اگر وہ رجوع کرے اور معافی مانگے تو ٹھیک، اسے معاف کر دیا جائے ۔ اگر وہ رجوع کرے اور معافی مانگے تو ٹھیک، اسے معاف کر دیا جائے ۔ لیکن اگر وہ شخص اپنا بیان واپس لینے اور معافی مانگنے سے انکار کر بے قول السے شخص کو اسلامی حکومت شخت سے شخت اور عبر سے تاک سزادے تاکہ آئندہ کوئی الی حرکت الیے شخص کو اسلامی حکومت شخت سے شخت اور عبر سے معاض : کتاب المشفا ) ہوسکا ہے کہ کتابوں میں اس کی صد ہامثالیں موجود ہیں ۔ (قاضی عیاض : کتاب المشفا ) ہوسکا ہے کہ کتاب المشفا ) ہوسکا ہے کہ دوشن خیال باشندوں اور ان کے مقلدین کو اسلام کا بیتم اظہار رائے کی آزادی پی حملہ معلوم ہو۔ اس لئے ہم اس حکم کی تاویل وقوجیہ میں اپنے تھم کی روشنائی نہ خرج کرکے حملہ معلوم ہو۔ اس لئے ہم اس حکم کی تاویل وقوجیہ میں اپنے تھم کی روشنائی نہ خرج کرکے دیکھوئی سے کام لیتے ہوئے بائبل سے صرف اتنا ہی قال کرنے کی اجازت جا ہیں گ

بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک غیر اسرائیلی مرد سے شادی رجائی۔اسے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس لڑکے کی کسی اسرائیلی سے کہاستی ہوگئ۔اس جھلڑے کے دوران اس لڑکے نے پچھا یسے جملوں کا استعمال کیا جن سے (یہودونصار کی کے فدہب کے مطابق ) کفر کی بوآتی تھی۔لوگ اسے پکڑ کرموئی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔موئی علیہ السلام نے اسے تھم خدا کے زول تک حوالات میں بندر کھنے کا تھم دیا۔ پچھ دیر بعد دربار الہی سے اس شخص کے متعلق ایک نہایت تفصیلی تھم نازل ہوا:

Take that man out of the camp. everyone who heard him curse shall put his hands on the man's head to testify that he is guilty, and then whole community shall stone him to death. Then tell the people of Israel that anyone who curses God must suffer the cosequencen and be put to death. Any Israeli or any forieghner living in Israel who curses the Lord shall be stoned to death by the whole community. (Leviticus 24/10-16, Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اس لعنت کرنے والے کو شکرگاہ کے باہر زکال کرلے جااور چتنوں نے اسے لعنت کرتے سناوہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر کھیں اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے اور تو بنی اسرائیل سے کہدے کہ جوکوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اس کے سر لگے گائے اور وہ جو خداوند کے نام کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے۔ خواہ وہ دلی ہویا پردلی جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے'۔ (احبار:۱۰/۲۴، مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انٹریا، بنگلور، ہند)

بائبل میں "سنگساری" کا ہی حکم ہے۔ملاحظہ ہو:

Suppose you hear that in one of your towns some man or woman has sinned against the Lord & broken his covenant by worshiping & serving other gods or the sun or the moon or the stars, contrary to the Lord's commond. If you hear such a report, then investigate it thoroughly. If it is true that this evil thing has happened in Israel, Then take the person outside the town & stone him to death. (Deuteronomy 17/2-7, Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اوراگر تیرے درمیان تیری بستیول میں جن کوخداوند تیرا خدا تجھ کودے کہیں کوئی مردیا عورت طلح جس نے خداوند تیرے خدا کنز دیک بدید کاری کی ہوکہ اس کے عہد کوتو ڑا ہون اور جاکر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی پرستش کی ہون اور بد بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جانفشانی سے تحقیق کرنا اوراگر بیٹھیک ہوا ورقطعی طور پرثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوانہ تو تو اس مردیا عورت کوجس نے بد برا کام کیا ہو باہر پھا کوں پر لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مرجا کیں نے (استثناء: کال کے ۱۱۔ ۱۲۔ مطبوعہ دی بائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

## بے حیاعورت کا ہاتھ کا ٹاجائے

عیسائی محققین کی نظر میں ہاتھ کا نے کی سزا ایک غیر انسانی اور بے ہودہ حرکت ہے۔ ۹۔۸۰۰۸ء میں جب ایران میں ایک چور کا ہاتھ کا ٹاگیا تو یورپی میڈیا اور مستشرقین نے اسلام کو ایک ظالم و جابر اور انسانیت دشمن مذہب بنا کرپیش کیا۔ انہوں نے اسے کافی اچھالا اور اسلام مخالف ماحول کومزیدگرم بنانے کی بھر پورکوشش کی۔ ویسے ان کی مذہبی کتاب

بائبل میں بھی اس طرح کی سزائیں بکھری پڑی ہیں۔ملاحظہ فرمائیں:

جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کراپنے شوہر کواس آ دمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لئے جواسے مارتا ہوا پناہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑلے تذ .

show her no mercy; cut off her hand. (Deuteronomy 25/11, Publsihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تواس کا ہاتھ کاٹ ڈالنااور ذراترس نہ کھاناٹ (استثناء: ۱۱/۲۵،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ذراتعبیر کی شدت اور حکم کا تأکدتو دیکھتے کہ سزا دیتے وقت ترس کو کنارہ لگانے دیتے کا حکم دیا۔ بلکہ اگریزی اقتباس میں تو ترس کو دور کرنے کا حکم پہلے دیا پھراس کے بعدیہ بیان کیا کہ اس کا ہاتھ کا طفاقہ النا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرموں کی سزا کے نفاذ کے وقت جرم کی شناعت دیکھی جاتی ہے نہ کہ مروت ورواداری کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اگر جرم کی سزا کی تعیین کے وقت دفعہ بلکی سے بلکی لگانے کی کوشش جائے گی تو پھرامن کے بجائے قبل وغارت ہی کی بانسری بجے گی۔

اس اقتباس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگئی کہ ہاتھ کا جو تھم اسلام نے دیا ہے وہ پورپ کے ان پروفیسرز کے نقطہ نگاہ سے بھی ظالمانہ اور سنگدلانہ سز انہیں ہے۔ ورنہ ان کی مقدس کتاب اس کا تھم نہ دیتی۔ اور اگر اس نے بیتم دے دیا ہے تو وہ ''انصاف پند'' اور ''غیر جانبدار'' محققین پہلے بائبل کو مٹانے کی تحریک چلاتے اور اس میں کامیا بی کے بعد اسلام کی مقدس کتابوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ اپنی ساری '' غیر جانبداری'' اور ''انصاف پیندی'' کو صرف اسلام ہی کے خلاف استعال کیا جس

سےان کی مصنوی ''انصاف پیندی'' کاچپرہ بھی بے نقاب ہوجا تا ہے۔ کو ہسینا کو چھونے کی سز اسٹکساری

And be ready against the third day: for the third day the LORD will come down in the sight of all the people upon mount Sinai. And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it: whosoever toucheth the mount shall be surely put to death: There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned, or shot through; whether it be beast or man, it shall not live: when the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. (Exodus: 19/11-13, King James Version)

ترجمہ: اور تیسرے دن تیار ہیں کیوں کہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کود کیھتے دیکھتے کو و سیناپراتر ہےگا۔ اور تو لوگوں کے لئے چاروں طرف حد باندھ کران سے کہد دینا کہ خبر دارتم نہ اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے۔ مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ لاکلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھید ا جائے خواہ وہ انسان ہوخواہ حیوان وہ جیتا نہ چھوڑ ا جائے اور جب نرسنگا دیر تک پھوٹکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ (خروج : ۱۱۹۱ه۔ ۱۱۳مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آ ف انڈیا، بنگلور، ہند)

اگر بالفرض جبل سینا کو چھونے سے زمین و آسان کی تباہی کا خطرہ تھا اور اس کے مرتکب شخص کے لئے عبر تناک سزا کا تعین ضروری تھا تو بھی سزائے موت کی کوئی بھی آسان صورت متعین کی جاسکتی تھی مگر سزائے موت کی سب سے درد انگیز اور (عصر حاضر کے صورت متعین کی جاسکتی تھی مگر سزائے موت کی سب سے درد انگیز اور (عصر حاضر کے صورت متعین کی جاسکتی تھی مگر سزائے موت کی سب سے درد انگیز اور (عصر حاضر کے

دانشوروں کے بقول) انسانیت شکن صورت سزا سنگساری اور تیراندازی کے ذریعے قل کو متعین کیا گیا۔ ذراہتا ئے قسہی کدان حالتوں میں حقوق بشری کی پامالی ہوئی یانہیں .....؟؟؟ اور دنیا بھر میں رائح تعزیراتی قوانین کی حکمتوں پیغور کرلیتے تو شایداسلام کے 'د تعزیراتی نظام' 'پیتقید کرنے کی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محتلف جرائم اور ان کی سزائیں

He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death. And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee. But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die. And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death. And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death. And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death. (Exodus: 21/12-17, King James Version) ترجمہ: اوراگرکوئی کسی آ دمی کواپیا مارے کہ وہ مرجائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے ہیراگر وہ خص گھات لگا کرنہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہوتو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے: اورا گرکوئی دیدہ ودانستہ اینے ہمسایہ پرچڑھآئے تا کہاُسے مکرسے مارڈالے تو تُو اسے میری قربان گاہ سے جدا کردینا تا کہ وہ مارا جائے۔ اور جوكوئى اينے باب يا اپنى مال كو مارے وہ قطعى جان سے مارا جائے: اور جوكوئى كسى آ دمى كو پُرُائے خواہ وہ اسے ﷺ ڈالےخواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ قطعی مار ڈالا جائے: اور جواییخہ

باپ یاا پی ماں پرلعنت کرے وہ قطعی مارڈالا جائے (خروج:۲/۲۱\_۱)،مطبوعه دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

شایداب تو قرآن عیم کی آیت مبارکہ: "وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاوَ تُنْاُولِی الْکَمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاوَ تُنْاُولِی الْاَلْبَابِ" اے دانشمندو! تمہارے لئے (قل وجراحات کے معاملے میں) قصاص میں ہی زندگی ہے '۔ (سور۔ة البقرة: ۱۷۹) کامفہوم کامل جھ میں آگیا ہوگا۔اورا گرنہ آیا ہوتو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ ہمارے پاس ' دوستوں کی عقل' پہماتم کرنے کے لئے بالکل وقت نہیں ہے۔

سینگ مارنے والے بیل کوسنگسار کرنے کا حکم

If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit. But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death. If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him. Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him. If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned. (Exodus: 21/28-32, King James Version)

ترجمه: اگر بَیل کسی مرد یاعورت کوابیاسینگ مارے که وه مرجائے تو وه بَیل ضرور سنگسار کیا

جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے کیکن بیل کا مالک بے گناہ تھہرے نیر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کرنہیں رکھا اور اس نے کسی مردیا عورت کو ماردیا ہوتو بیل سنگسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے نہ اور اگر اس سے خون بہا ما نگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدید میں جتنا اس کے لئے تھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا نواہ اس نے کسی کے جیٹے کو مارا ہویا بیٹی کو اس حکموافق اس کے ساتھ مل کیا جائے نہ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو تعیس مثقال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے نہ (خروج: ۲۸/۲۱ مطبوعہ دی بائیل سوسائٹی آف انڈیا، بٹھلور ، ہند)

لیجے !اب معاملہ حقوق انسانی کی پامالی سے بڑھ کر حماقت تک جاپہو نچا۔ بیل کے سینگ مارنے سے اگر کوئی شخص مرجائے تو بیل ہی کوسنگسار کیا جائے۔ یہ تعزیراتی قوانین کی

حكمت كے خلاف ہے۔ تعزیراتی قوانین كے مقاصد كيا ہیں وہ ذیل میں پڑھئے:

انسان تنہازندگی نہیں گذارسکتا ہے۔اسے اپنے ہم نوعوں کی صحبت اور ان کی ہم شینی کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بن آ دم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گذار نے کے ضرورت مند ہیں۔اور جب چندلوگ ایک ساتھ جمع ہوں تو ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف کا ہونا فطری ہے۔قانون کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ تمام لوگ ایک متفقہ نظام کے تحت اپنی زندگی گذاریں اور ایک شخص دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ آئین سازی کے مقاصد و مختصر طوریران الفاظ میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) قانونی سازی کا اصل مقصدیه ہوتا ہے کہ ملک کومنظم، پُر امن اور فساد وشرارت انگیزی سے پاک رکھا جائے۔تعزیراتی قوانین اس طرح مرتب کئے جائیں کہ آئین وقانون کی شق شہریوں کوزیادہ سے زیادہ پُر امن بنے رہنے پر مجبور کرے۔انسان اکراہ واضطرار کے بغیر

ارتكاب جرم كاتصور بھى ذہن ميں ندلائے۔

(۲) آئین میں سزاؤں کے ذکر کا مقصد بیہوتا ہے کہ مظلوم کوانصاف ملے اور اس کے اندر بیہ

احساس زندہ رہے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبر و محفوظ ہے۔

(س) قانون میں حدود وتعزیرات کی تعیین کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ سزائیں

دوسروں کے لئے عبرت ونفیحت ہوں۔ بسزاؤں کوئن کراور حدود کے نفاذ کو دیکھ کرتمام لوگ

سہم جائیں اور آئندہ جب ان کے اندر بھی اس طرح کے جرم کا خیال آئے تو وہ تصور کو

حقیقت کاروپ دینے سے قبل سینکڑوں بار تدبر وتفکر سے کام لیں۔اس طرف ہمیں قرآن

تھیم کی رہنمائی بھی لتی ہے۔ چنانچدار شادباری تعالی ہے:

"وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّاوُلِي الْأَلْبَابِ". اعدانشمندو! تهاري ليّ (قلّ

وجراحات كمعاملي مين)قصاص مين بى زندگى ب، (سورة البقرة: ١٧٩)

اورایک دیگرمقام پیجوارشا دفر مایااس میں بی حکمت اور کھل کرسامنے آجاتی ہے:

وَلَا تَأْخُلُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيُنِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ". (سورة النور: ٢)

اوراگرتم آخرت پہکامل ایمان رکھتے ہوتو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر (سزانا فذکرتے ہوئے ) تنہیں کسی طرح کا رحم نہ آئے۔اور انہیں سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک جم غفیر

موجودرے'۔

اوراس طرح قرآن حکیم کی اس حکمت کی موافقت بائبل میں بھی ملتی ہے:

Because they must get rid for evil he brought into the community, <u>everyone in Israel will be afaird when they hear how he was punished.</u> (Deuteronomy: 21/21, Published by American Bible Society, New York)

کیوں کہ انہوں نے ان برائیوں کے سبب ساج میں کافی پراگندگی پھیلائی ہے، تو تم اس کی تطهیر کا کام بھی انہی کے خون سے انجام دو، تا <u>کہ یہ خبرین کر (اور ان کا حشر دیکھ کر) تمام</u> امرائیلی (ان برائیوں کے ارتکاب سے )خوف کھانے لگیں''۔

ان مقاصد میں سب سے اہم اور بنیادی مقصد عبرت پذیری (دوسرے کا انجام دیکھ کرنسی حت حاصل کرنا) ہے کہ دوسر ہوگئی منظر دیکھ کراوراس کے بارے میں سن کرڈر جائیں گے اوراس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے سے پر ہیز کریں گے۔ کم از کم بائبل کا بیہ اقتباس بھی (بائبل کے ناقل یا محرف کے) ذہن میں رہتا تو اس مقام پہمیں (بیل کو سنگسار کرنے میں یہ حکمت مفقود ہے۔ کیوں کہ جانوراس طرح کے منظر کود کھے کرئسی طرح کی عبرت حاصل کرنے کا النہیں ہیں۔

اس پیرگراف میں دوسراتھم یہ ہے کہ اگر مالک کواس بات کاعلم تھا کہ اس کا بیل سینگ مارتا ہے اوراس نے پھر بھی اس کو باندھ کرنہیں رکھااوراس بیل نے کسی کو ہلاک کر دیا تو مالک ہی کوسنگسار کیا جائے۔ شاید ان پڑھ ہندوستانیوں نے بائبل کے اس تھم کو دیکھ کر انگریزوں کے دور حکومت میں یہ قاعدہ اور مقولہ بنایا ہوگا: کھیت کھائے گدھا ،مار کھائے جے واہا''۔

اس پیراگراف میں تیسراتھم یہ ہے کہ اگر مالک خون بہا (دیت) دینا چاہے (جو عقل اور اسلام کے عین موافق ہے) تو اس کے لئے جتنا فدید شہرایا جائے اسے اتنا دینا پڑے گا۔ ہمارے مطابق یہی ایک تھم معاشرے کے خرمن امن کو خاکستر بنانے کے لئے کافی ہے۔ دیت کی مقدار خواہ کتنی بھی ہو گر وہ شریعت کی جانب سے متعین ہونی چاہئے (جیسے اسلام نے سواونٹ متعین کی ہے۔ ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مصنف عبد الوزاق: کتاب الجنایات) تا کہ فریقین میں نزاع نہ ہو۔ گرکیا کہتے بائبل کی عبد الوزاق: کتاب الجنایات) تا کہ فریقین میں نزاع نہ ہو۔ گرکیا کہتے بائبل کی

تالیف ہی اس مقصد کے پیش نظر کی گئی ہے کہ دنیا سے امن کومٹایا جائے اور فساد وتخریب کاری کو بڑھاوادیا جائے (اس کے دلائل آپ باب سوم میں ملاحظ فرمائیں گے۔ عَبْر مصباحی) مسیحی اس بات کے مدعی ہیں کہ ان کا ند ہب جس قدر انسان اور انسانیت کی عزت و ناموس اوران کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اس کے مثل احکام دنیا کے دیگر نداہب بالخصوص اسلام میں مفقود ہیں۔مساوات کا جو تھم مذہب مسیحی میں ہے اس کی مثل دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مگراس مقام پر پہونچ کراس دعوی کے غبارے سے ہوانکل جاتی ہے کیوں کہاس اقتباس میں غلام اورلونڈی کی دیت صرف اورصرف تمیں مثقال رویئے متعین کئے گئے ہیں جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے غلام یا لونڈی کو آل کردیا تو قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے اوراگر مالک دیت لینے پر راضی ہوتو لے لے۔ (مسخت صب البقدوري، كتاب البجنايات: ۲۰۳ )اور بیل کوسنگسار کرنے میں کونبی حکمت کارفر مایہ تو پورپ دامریکہ کے اعلیٰ د ماغ اور سائنس دال مسیحی ہی بتا سکیں گے ....؟؟؟

عیدسے کےموقع برخمیری روٹی کھانے کی سز اساجی مقاطعہ

Seven days shall ye eat unleavened bread; even the first day ye shall put away leaven out of your houses: for whosoever eateth leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel. And in the first day there shall be an holy convocation, and in the seventh day there shall be an holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you. And ye shall observe the feast of unleavened bread; for in this selfsame day have I brought your armies out of the land of

Egypt: therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance for ever. In the first month, on the fourteenth day of the month at even, ye shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the month at even. Seven days shall there be no leaven found in your houses: for whosoever eateth that which is leavened, even that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a stranger, or born in the land. (Exodus: 12/15-19, King James Version) ترجمہ: سات دن تک تم بے خمیری روئی کھانااور پہلے ہی دن سے خمیرایے اپنے گھر سے باہر كردينااس لئے كەجۇكوئى يہلے دن سے ساتويں دن تك خميرى روثى كھائے وہ خص اسرائيل میں سے کاٹ ڈالا جائے گانہ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہواور ساتویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے ۔سوااس کھانے کے جسے ہرایک آ دمی کھائے۔ فقط یہی کیا جائے۔ اورتم بےخمیری روٹی کی بیعیدمنا نا کیوں کہ میں اسی دن تمہار ہے جتھوں کو ملك مصرے تكالوں گا۔اس لئے تم اس دن كو ہميشه كى رسم كر كنسل درنسل ماننان بيبلے مبينے كى چود ہویں تاریخ کی شام سے اکیسویں تاریخ کی شام تکتم بے خمیری روٹی کھانانہ سات دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو۔ کیوں کہ جوکوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ

مسافر ہوخواہ اس کی پیدائش اُسی ملک کی ہواسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گائے (خروج:۱۵/۱۲همطبوعه دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) واضح ہو کہ ساجی مقاطعہ ( Social Boycott ) بھی ایک نہایت سخت سزا

ہے۔انسان ایک ساجی جانور ہے جو تنہانہیں رہ سکتا ہے۔ کسی دانشور نے ایسے ہی نہیں کہددیا ہے۔ انسان ایک ساجی جانور ہے جو تنہانہیں رہ سکتا ہے۔ کسی دوستوں کواس سے جدا کردو،

تجردو تنہائی سے ننگ آگروہ خودکثی کرلے گا''۔فسے کے ایام میں خمیری روٹی کھانے سے کسی شخص کی جان و مال یاعزت وآبر و کوکوئی نقصان نہیں پہو نچے گا مگر سزااتن سخت کہ انسانیت کانپ اٹھے۔کیا یہی حقوق انسانی کی حفاظت ہے۔۔۔۔۔؟؟؟

سونتلی ماں سے زنا کی سزاموت

And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them. (Leviticus: 20/11, King James Version)

ترجمہ: اور جو مخص اپنی سوتیلی مال سے صحبت کرے اُس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا۔وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا۔ (احبار:
۱۱/۲۰،مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

بهوسے زنا کی سزاموت

And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them. (Leviticus: 20/12, King James Version)

ترجمہ: اورا گرکوئی شخص اپنی بہوسے صحبت کرے تووہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ انہوں نے اُوندھی بات کی ہے۔ ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا۔ (احبار: ۱۲/۲۰، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

امیدہ کدان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد مستشرقین اور اسلام دشمن سیحی حضرات اپنی زبان وقلم کو بند کرلیں گے۔اور اگراب بھی باز نہ آئے تو اظہار رائے کی آزادی کے حق

(جس کانی دلیل کے سہارے میتی حکمراں گستا خانِ رسالت الله کا دفاع کرتے ہیں) کا استعال کرتے ہوئے ہم انہیں ان کے اعمال وکردار کے مطابق دو چار''القاب'' دے ہی سکتے ہیں۔

## نذركيا موالر كاقتل كياجائ

None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death. (Leviticus: 27/29, King James Version)

ترجمہ: اگرآ دمیوں میں سے کوئی (خداکے لئے ) مخصوص کیا جائے توان کا فدید نہ دیا جائے۔ وہ ضرور جان سے مارا جائے : (احبار: ۲۹/۲۷،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بٹگلور، ہند)

بائبل کی اس آیت پہ آئے سے تین چار ہزار سال قبل کے 'مقل دوست' انسان عمل کرتے رہے ہوں تو ''دوسری بات' ہے، مگر ہم اتنا ضرور جانے ہیں کہ آئ کا مہذب اور ترقی یافتہ انسان اس اقتباس کو ہرگز لائق عمل نہیں گردان سکتا ہے۔ بلکہ بائبل کی عقل دشمنی اور لہونوشی کے جرم کو ثابت کرنے کے لئے ہمیں مزید سی دلیل کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اب تفن طبع کی خاطر آپ اور بالخصوص بائبل پرستوں کی خدمت میں ہم بائبل سے ایک نہایت ہی عجیب وغریب سزا کو پیش کرتے ہیں۔ شاید ایک یاگل کی عقل بھی اس سزا کی مواقف نہ کرے۔ ایسے تو بائبل میں اس طرح کے اقتباسات بھرے پڑے ہیں جو ہم مواقف نہ کرے۔ ایسے تو بائبل میں اس طرح کے اقتباسات بھرے پڑے ہیں جو ہم ایشائی کم عقلوں کی ''چوڈی عقل دانی'' میں نہیں سمایاتی ہے۔ شاید یورپ کے اعلیٰ سائنس داں ہی انہیں بہتر طریقے سے مجھ سکتے ہیں مگر ہم یہاں پر صرف اس سزا کو تحریر کریں گے جن کا تعلق ہمارے عوان سے ہے۔

## آسیب زدگی کی سزاسنگساری

اگر ہمارے یا آپ کے رشتہ دار، ملاقاتی، یا شناسائی پہ آسیب کا اثر ہوتا ہے یا اسے جن اپنی گرفت میں لے لیتا ہے قہم آپ اس کے علاج ومعالجہ کی تدبیرا فتیار کرتے ہیں اور ہماری بیکوشش ہوتی ہے کہ اس سے بیہ بلاد فع ہوجائے۔ ہم دوائی اور دعا تعویذ ہر طرح کی حکمتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عیسائی غذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی تدابیرا فتیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بائبل میں آسیب زدہ افراد کے دعظیم جرم بے گناہی'' کی 'سزا'' یہ تعین کی گئے ہے کہ اسے موت دی جائے۔

Any man or woman who consults the spirits of the dead, any person who does this is responsible for his death. (Levitticus: 20/27, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور وہ مردیاعورت جس میں جن ہویا وہ جادوگر ہوتو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ایسوں کو لوگ سنگسار کریں۔اُن کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگائہ (احبار: ۲۰/ ۲۷،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آ ف انڈیا، بنگلور، ہند)

کہئے حضور! اسلام نے اگر مجرموں کے لئے سنگساری کی سزامتعین کردی تو یہ انسانیت کے خلاف اوراسلام بشریت کا دشمن ہوگیا۔ اور آپ کی مقدس کتاب ایک نہیں ہزاروں بےقصوروں کے لئے سنگساری کی سزاسنارہی ہے تو پھر آپ کا فدہب کیسے انسانیت دوست ہوگیا۔۔۔۔؟؟

اگرکسی کو بھوت پریت یا جن پکڑ لے تواس میں اس بے چارے کا کیا قصور ہے جواس کے لئے سزائے موت نہیں بلکہ اس کی اعلیٰ اور نہایت سخت ترین قتم سنگساری سنائی جارہی ہے۔

# سزاؤل كي حكمتيں

اوران تمام سزاؤل کی حکمت وعلت بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

Because they must get rid for evil he brought into the community, everyone in Israel will be afaird when they hear how he was punished.(Deuteronomy 21/21, Published by American Bible Society New York)

کیوں کہ انہوں نے ان برائیوں کے سبب ساج میں کافی پراگندگی پھیلائی ہے، (تواس کی تطہیر کا کام بھی انہی کےخون سے انجام دیاجائے) تا کہ بی خبرس کراوران کا حشر د کیوکرتمام اسرائیلی (ان برائیوں کے ارتکاب سے )خوف کھانے لگیں'۔

كياباتكل كايدا قتباس قرآن كيم كى اس آيت كامفهوم نيس ہے: "وَلَسَحُسمُ فِسَىٰ الْكِفِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْقِصَاصِ حَيوٰةٌ يْأُولِى الْاَلْبَابِ" اے دانشمندو! تمہارے لئے قصاص میں ہی زندگی ہے'۔ (سورة البقرة: ۱۷۹)

## اسلامي حدود وتعزيرات عقل سليم كي نظر ميں

ساحل په بین کراور ظاہر نظر سے دیکھاجائے تو حدود وعقوبات عقل مخالف اور ہوش وخرد سے برگائی پددال محسوس ہوتے ہیں۔ مرنے والامر چکا ہے اب اس کے بدلے میں قاتل کو قل کر دیا جائے یا اسے دس ہیں سال کے لئے قید خانے میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ زندہ نہیں ہوسکے گا۔ اب ایسے میں ایک انسان کو بلاوجہ قل کرنا کہاں کی دانشمندی ہے ۔۔۔۔۔۔؟؟ مگر جب دانشمندی کے سمندر میں اتر کرغور کیا جائے تو یہ حقیقت مکشف ہوتی ہے کہ سطح ساحل مگر جب دانشمندی کے سمندر میں اتر کرغور کیا جائے تو یہ حقیقت میں معناظت انسانی کے قیمی موتی سے جولا یعبا بیشیکی نظر آتی تھی وہ حقیقت میں سیپ ہے جس میں حفاظت انسانی کے قیمی موتی پنہاں ہیں۔ اگر قل و جراحات کی سرائیں نہ ہوں اور شرارت پہندوں کولوگوں کی عزت

وآبراوران کی جان و مال سے کھیلنے کی چھوٹ دے دی جائے تو پھر دنیا سے شرافت اور شریف ناپید ہوجائیں گے۔ اور بید دنیا صرف امن مخالفوں کا آشیانہ رہ جائے گا۔ آئین وقانون اور صدق وامانت اورانسانیت وآدمیت نام کی ہرشیکی کا نام ونشان مٹ جائے گا۔ اورا گرجم کی سزاشد بیر ترین ہوتو نظام حکومت بھی چست ہوگا اور ہر طرف امن امان کا ہی دور دورہ ہوگا۔

کی سزاشد بیر ترین ہوتو نظام حکومت بھی چست ہوگا اور ہر طرف امن امان کا ہی دور دورہ ہوگا۔

دونوں عہدوں پر براجمان متے۔ اس وقت راجد هانی دبلی میں عصمت دری کا ایک سیلاب سا آگیا۔ پورے ملک میں کافی ہنگامہ برپا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا ہندوستانی حکومت کو تھوتھو کر رہی تھی۔ تو وزیر داخلہ سٹراڈوانی نے قرآنی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لئے حکومت سے ''سزائے موت' کا قانون بنانے کی معصمت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لئے حکومت سے ''سزائے موت' کا قانون بنانے کی مانگ کی تھی۔

ہندوستان میں گذشتہ تین چار ماہ ہے آنرکلنگ (Honour Killing) یعنی غیرت وحمیت کے نام پر آئے دن غیرت وحمیت کے نام پر آئے دن نوجوان جوڑوں کونشانہ بنایا جار ہا اوران کا قتل کیا جار ہاہے۔ ماہ اپریل واورائ میں پہلے آنرکلنگ معاطے میں سنوائی کرتے ہوئے ہریانہ کی ایک ذیلی عدالت نے مجرموں کوموت کی سنز اسناتے ہوئے ہتھرہ کیا:

اس طرح کے واقعات کورو کنے اور انسانی جانوں کی حفاظت کے لئے اس طرح کی سخت سزائیں کارآ مدہوسکتی ہیں ورنہ ہمارے ساج کے شرپیند عناصر مزیدبے لگام ہوکررہ جائے ہوکررہ جائے گا۔ ہوکر معاشرے اور ملک کاسار اسکون غارت کردیں گے اور قومی نظام درہم برہم ہوکررہ جائے گا۔ گا۔

اسی سال فروری کے پہلے عشرے میں ہندوستان کی معروف ریاست کیرلا میں

ایکٹرین کے اندرایک لڑکی کی عصمت دری کے بعداس کاقتل کردیا گیا۔اس واقعہ کے تناظر میں لوک سیما (ایوان بالا) میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ فائز محتر مہ سشما سوراج کا احساس کچھاس طرح کے الفاظ میں تھا: ''زانیوں کو صرف سزائے موت ہی ملنی چاہئے''۔ (روز نامہ'' قومی تظیم'' پٹنہ، بہار، ہند۔ ۱۲رفر وری ااس کے اسلامی آئین وقوانین اور حدود حکمت، بائبل عقل سلیم اور دانشوروں کے عین مطابق ہیں۔ آلُفَ خُلُ مَاشَهِدَتُ بِهِ الْاعداءُ "می وہ ہے جو دشمنوں کے بھی سرچڑھ کر بولے۔



عنبر مصباحي

۱۰ریج النور ۱۳۳۲ هه ۱۵۱ رفروری ۱۱۰۲ بروزسه شنبه

باب سوم دهشت گردی کا داعی کون؟؟؟ قرآن.....؟؟؟یابائبل

| <br>اسلام اورغيسائيت:ايك نقا بي مطالعه<br> |
|--------------------------------------------|
|                                            |
|                                            |
| اسلام اورغيسائيت: ايب نقابي مطالعه         |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

۸رستمبروان یا کی شب دہلی سے میر سے بھانج عزیز منجم الثا قب کا فون آیا۔اس نے سلام ودعا کے بعد کہا: ماموں جان! آپ کو معلوم ہے جس دن ہم اور آپ عید منار ہے ہوں گے اس دن دنیائے عیسائیت کا ایک سپوت ٹیری جوئز آپ اور تمام مسلمانانِ عالم کوایک ''تخف' بطوری عید پیش کر ہے گا۔ ہم ردن بعد لیمنی اار سمبر کو نیویارک کے عالمی تجارتی مرکز موقع پرقر آن عیم کے ایک نویں برس کے موقع پرقر آن علیم کے ایک نویل برس کے موقع پرقر آن علیم کے ایک نیخ کوجلایا جائے گا'' صبح اٹھ کر جب اخبار پنظر پڑھی تو اس خبر موقع پرقر آن علیم کے ایک نیخ کوجلایا جائے گا'' صبح اٹھ کر جب اخبار پنظر پڑھی تو اس خبر رابر کے کہ اور وہائٹ ہاؤس کے ترجمان میں امر بھی جزل ڈیوڈ پیٹریاس کا میمطالبہ بھی پڑھنے کو ملاجس میں رابر کے گہز اور افغانستان میں امر بھی جزل ڈیوڈ پیٹریاس کا میمطالبہ بھی پڑھنے کو ملاجس میں انہوں نے اس پادری کو میہ کہ کر منصوبہ ترک کرنے کو کہا تھا کہ اس سے ہیرون ملک امریکی مفادات کو نقصان پہو نیخ گا۔ انہیں دنیا کے سواسو کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں مفادات کو نقصان پہو نیخ گا۔ انہیں دنیا کے سواسو کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں ہو نیخ مفادات یہ نظر ہے۔

ان کے بین السطور سے بیم فہوم بھی متر شخ ہوتا ہے کہ عالی اسطور سے بیم فہوم بھی متر شخ ہوتا ہے کہ عالمی امن کی راہ میں سب سے بڑا روڑ ااسلام ، قرآن اور مسلمان ہیں۔ عیسائیت کے بیدائق سپوت اس دنیا کے باشندوں کو بیسبق دینا چاہتے ہیں کہ قرآن اور مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹادو جہانِ رنگ و بوحسین سے حسین تر ہوجائے گا۔ اس پادری نے مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹادو جہانِ رنگ و بوحسین سے حسین تر ہوجائے گا۔ اس پادری نے دیگر ندا ہب کے ماننے والوں کے سامنے خود کو نمونہ (Ideal) کے طور پر پیش کرتے ہوئے انہیں اس بات پہابھارا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں قرآن جلا و اور مسلمان مٹاؤ کی ایک تحریک شروع کردی جائے۔ اپنے اس اعلان کے ذریعے ٹیری جونز نے قرآن حکیم اور اسلام کو موجودہ دہشت گردی کا منبع قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی لئے پہلے ہم اسلام کے تھم جہاد کی کمکمل توضیح پیش کریں گے پھرامن کے ان ٹھیکیداروں کو آئینے دکھایا جائے گا۔

## اسلام کے حکم جہاد کا تقدس

اسلام کے آغاز سے ہی مشرکین تیراً زمانے کے فارمولے پہگامزن رہے مگر پیغیر اسلام کے اوران کے جال ثار رفقاان کے سامنے اپنے جگر کو پیش کرتے رہے۔ کفار نے ساجی مقاطعہ کیا۔ خورد نی اشیاء کوروک کر درختوں کی چھال اور پتیوں کو بطور غذا استعال کرنے پہ مجود کیا۔ مسلمانوں پہ پھریں برساتے رہے۔ ان کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے مگر اسلام کے نام لیواہمہ دم بہی صدالگاتے رہے: لَکُمُ دِینُنگُمُ وَلِی دِینِ "تمہارے لئے ہمارادین (ہم تمہیں اسلام کے لئے مجبور ہیں کرتے ہیں تو تم بھی تمہارادین اور ہمارے لئے ہمارادین (ہم تمہیں اسلام کے لئے مجبور ہیں کرتے ہیں تو تم بھی ہم پرظلم نہ ڈھاؤ) (سور۔ قال کا فرون : ۲) لیکن تم کی زنجیروں میں کڑیاں بڑھتی ہی رہیں۔ مسلمانوں کے صرکا پیانہ بھی لبالب ہور ہا تھا اورظلم اپنی انتہا کو پہو نے رہا تھا مگر تھم البی رہیں۔ مسلمانوں کے صرکا پیانہ بھی لبالب ہور ہا تھا اورظلم اپنی انتہا کو پہو نے رہا تھا مگر تھم البی کہی آرہا تھا: فَاصْفَح الْحَفْحَ الْحَفِیْلُ "۔ اے رسول النظی ایس ونو بی کے ساتھا ان

تدرگذرفر ماتر بين (سورة الحجر: ٨٥) اور واعرض عَنِ المُشُرِكِينَ " آيمشركون سے اعراض كامعاملہ جارى ركيس "- (سورة الحجر: ٩٤)ليكن مشركين عرب نے بھی ستم کی شمشیروں سے مسلمانوں کو صفحۂ روز گار سے مٹانے کا نامرادعزم کر رکھا تھا۔ وہ ہر قیمت بیمسلمانوں کواس دنیا سے نیست ونابود کردیئے یہ تلے تھے۔ مکہ کی ستم گر لبرول میں طغیانی کے تنگسل کو دیکھ کرمسلمانوں نے ساحل میں عافیت سجھتے ہوئے مدیند کی طرف ہجرت اختیار کی مگرواہ رے ستم گروں کاولولہ کہ انہوں نے مدینہ کی طرف مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے باو جود اپنی ستم شرست تلواروں کو نیام میں ڈالنا گوارانہیں کیا۔وہ مدینه میں بسے مسلمانوں کوظلم وستم کانشانہ بنانے کی تاک میں لگےرہے اور اپنی ستم رانیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو اللہ عز وجل نے بیتھم دیا کہا گرمشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے مرافعانہ جنگ کی تہمیں اجازت ہے۔ چنانچے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَإِنْ قَاتَ لُو كُمْ فَاقْتُلُو اهُمْ" - الروهم عد جنگ كرين وتم ان كاجواب دو"- (سورة البقرة: ٢٦١) تكم جهاددية ونت بهي الله عزوجل في مسلمانون كوب لكامنهيس حجورًا بلكها يك حدمقرر كرتة موئ ارشادفر مايا: وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونُ اللِّينُ لِلَّهِ " ـ (سورة البقرة: ١٩٣) "ان سے جهاد کی اجازت اسی وقت تک ہے جب تک کہ فتنہ کا خاتمہ اور اسلام کے ماننے والوں کی فتح نہ ہوجائے'' (فتح کے بعد بے قصوروں کے ساتھ قتل وقال کا بازار گرم کرنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دی گئی ہے۔)اسلام نے امن پیندی کا ثبوت دیتے ہوئے دشمنوں کواصلاح کا مزیدموقع دیا اور حکم جہاد میں مزیدنرمی لاتے ہوئے بیان فر مایا کہا گراب بھی سرکشی کےخوگرافرادامن وسلامتی کو ا پنا کر صلح کے خواہاں ہوجا کیں۔تمہارے سامنے سلح کاعریضہ پیش کریں توتم اینے ہاتھوں کو روك لواوران مصلح اختيار كرو-اللهرب العزت ارشادفرما تائي: فَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلُم

فَ اجُنَحُ لَهَا" - اگروه ملح كى طرف آمادگى ظاہر كريں توتم بھى ان كے ماتھ ملح وشائى كاروب اختياد كرون - (سورة الانفال: ٦١)

راُفت وتیسیر کی اتنی فروانی کے باوجود اگر کوئی مخف عفو ودر گذر کے بحر میں عنسل طہارت کرنے سے اٹکار کرے اور اسلام کی چٹان سے ٹکرا کرخودکشی کرنے یہ بہضد ہوتو پھر معاشره كايساناسورول كے لئے حكم عام يهى ب فساقتُ لُوا لُمُشُرِ كِيْنَ حَيْثُ وَجَدُتُّمُوهُمْ" \_السفتنمرشتافرادكوجهال ياؤان كى سركوني كرو"\_(سورة التوبة: ه) لیکن اگرفتنه بریا کرنے والے حکمرانِ مملکت باسردارانِ قبائل ہوں اوران کی قوم ومملکت کے افراد بھی ان کی اتباع میں مسلمانوں کے استیصال میں کوشاں ہوں تو پھراییے دفاع میں اس ملک اور قبیلہ کی بتی یہ ملہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی بیعام حکم نہیں ہے کہ اس ملک اور قبیلے کے ہرفر د کوتل کرنے کی اجازت عامہ دی گئی ہے بلکہ اس میں ان ہی لوگوں کوتل كرنے كى اجازت دى گئى ہے جو ضرررساں ہوں۔ جولوگ كشكراسلام اورمسلمانوں كے لئے بضرر ہوں، انہیں قل کرنے کواسلام نے ایک عظیم جرم گردانا ہے۔ جب نی کریم اللہ نے خيبر کي طرف ايک سريه روانه فرمايا توانهيں پيڪم ديا که وه عورتوں اور بچوں کو هر گرفتل نه کرين: عَنُ أُبَىّ بُن كَعُب، عَنُ عَمِّهِ آنَّ النَّبِيُّ عَيْرًا لللهِ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَىٰ اِبُنِ آبِي الْحَقِيُق بِخَيْبَرَ نَهِيٰ عَن قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان "-"الى بن كعباي چياسروايت كرتے ہيں كہ جب نبى كريم الله في في انہيں ابن البي حقيق كى طرف خيبرروانه كيا توارشا دفر مايا: عورتوں اور بچوں کو ہر گرقتل نہ کیا جائے''۔ (مجمع الزو ائد: ۵/۵ ۳۱)

اس حدیث میں تو صرف عورتوں اور بچوں کا ذکر ہے گر دوسری حدیث میں مزدوروں اور غلاموں کے قل کی بھی ممانعت وارد ہے۔ امام احمد الیب سے روایت کرتے ہیں: سَعِعُتُ رَجُلًا یُّحَدِّثُ عَنُ آبِیُهِ قَالَ بَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰ ال

فِيهِ فَنَهَانَا أَنُ نَقُتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ "- 'أيك آدمى في محصاب باب ك حوالے سے بي حديث بيان كى كه نبى كريم الله في في ايك سريه بيجاجس ميں وہ بھى شامل تھ، آپ الله في اس سريكومز دوروں اور غلاموں كول كرنے سمنع فرماديا" \_ (محصع الزوائد: ٣١٥/٥)

اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن مروى حديث مين مزيد مستنثيات كا ذكر مهداس مين را بهون اور بور هون كوبجى شامل كيا كيا مهذك ان رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ كَفَرَ بَعَ فَ مَ بَي مُن كَفَرَ بِاللهِ مَنْ كَفَرَ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مَنْ كَفَرَ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مَنْ كَفَرَ اللهِ اللهِ مَنْ كَفَرَ اللهِ اللهِ مَنْ كَفَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بِقُصُورُ فَصَى كَمْ مُعُولَى تَكَلِيفَ بَعَى بَيْمِرَ اسلام اللهِ اللهِ عَلَيْ كَو بِين كرديق فَى چنانچه امام سلم فَعُولِيَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل

حضرت الوموسی ہی سے مروی ایک دیگر حدیث میں وہ اپنے اور حضرت معاذرضی اللہ تعالی جمعہ کے بین کی جانب بھیج جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: فَ قَ الَ :

مِسِدًا، وَ لَا تُعَسِّرًا، وَ بَشِّرًا، وَ لَا تُنَفِّرًا، وَ تَطَاوَعًا، وَ لَا تَخَالَفَا "-" نبی کر می اللہ نہاں تک ہوسکے لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، حق نے ان سے اور حضرت معاذ سے فرمایا: جہاں تک ہوسکے لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، حق المقدوران کے ساتھ نختی کا رویہ برتے سے احتر از کرو، انہیں خوشی پہونچاؤ، نفرت نہ دلاؤ، المقدوران کے ساتھ نختی کا رویہ برتے سے احتر از کرو، انہیں خوشی پہونچاؤ، نفرت نہ دلاؤ، آپس میں اتحادر کھواورا ختلاف سے دور بھاگؤ، ۔ (صحیح بے اری: ۲۲۲۲۲، صحیح مسلم: ۲۲۲۲۲)

اسلام نے بیتھم ہرگز نہیں دیا کہ اندھا دھند تلواریں چلاؤ اور آنکھیں موندھ کر دشنوں پر تیروں کی بارش کردو۔جس ملک یابستی پیتملہ کرواس کے ہر ہر فردکو صفحہ روزگار سے مثادو۔ دشمن ملک اور دشمن قبیلہ کے تمام اشخاص کے سرکوتن سے جدا کردو، بلکہ اسلام نے مستثنیات کی ایک کمبی فہرست پیش کی ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بیتھم دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان مشتنی افراد کوتل نہ کریں۔ جب تک وہ بے ضرر سے موذی نہ بن جا کیس ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ جاری رکھو۔ پینی ہر اسلام میلی کے خلیفہ اول امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پزید بن ابوسفیان کی قیادت میں ایک دستہ شام کی طرف جہاد کے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پزید بن ابوسفیان کی قیادت میں ایک دستہ شام کی طرف جہاد کے

لئےروانہ فرمایا توانہیں مخاطب کرتے ہوئے ریضیحت فرمائی:

یدد نیاانیسویں صدی تک اس جاہلانہ اور سنگدلانہ روایت پہ قائم رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کو کسی ملک پہ فتے نصیب ہوتی ہے تو فاتے دستہ کا امیر مفقوح قوم کے سردار اور حاکم کا سرکاٹ کراپنے تھر انوں کو ہدیہ اور تخفہ کے طور پر بھیجنا۔ کوئی بھی شریف النفس انسان اپنی دشمنوں کی لاش کے ساتھ بھی یہ پُر فدلت حرکت پیند نہیں کرے گا۔ اسلام نے بھی اس جیسی بہیانہ حرکت رکوں کو سخت ناپند کیا ہے اور اس کو تخق سے منع کیا ہے۔ امام بیہی نے حضرت عقبہ بن عامر صنی اللہ تعالی عنہ سے تخ تخ کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخ تخ کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخ تخ کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے بطریق کے بطے ہوئے سر کے ساتھ مدینہ منورہ امیر الموشین الوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نہم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ بطریق کا سر لئے در بار خلافت میں عامر نے عرض کیا:
میں حاضر ہوئے تو ابو بکر صدیق نے شخت نا گواری کا اظہار فر مایا۔ عقبہ بن عامر نے عرض کیا:
میں حاضر ہوئے تو ابو بکر صدیق نے انگواری کا اظہار فر مایا۔ عقبہ بن عامر نے عرض کیا:
میں حاضر ہوئے تو ابو بکر صدیق نے انگواری کا اظہار فر مایا۔ عقبہ بن عامر نے عرض کیا:

اور آخر میں دنیا کی قدیم ترین عیسائی درسگاہ اور موجودہ دنیا کی معتبر ترین یو نیورشی آ آکسفورڈ کا بھی نظریہ بھی سن لیس کہ وہ اسلام کے حکم جہاد سے کیا سجھتے ہیں دہشت گردی یا امن پہندی؟ Oxford Learner's Dictionary میں جہاد کے دومعانی بتائے گئے ہیں: (۱) نفس کو ذہبی اوراخلاقی اقد ارکی پابندی پرمجبور کرنا۔اور دوسرامعنی یہ بتایا گیاہے:

"A holy war fought by Muslims to defend Islam"

ایک مقدس جنگ جومسلمان اسلام کے دفاع میں ارتے ہیں'۔

## بائبل کی امن پیندی کا فسانه

ایک طرف قرآن حکیم اور اسلام کے حکم جہاد کے نقدس کوذہن کے نہاں خانے میں محفوظ رکھئے اور پھر بائبل کی امن پیندی کا فسانہ دیکھئے۔ قرآن حکیم نے صرف اور صرف سرکشوں کے خلاف آلوارا ٹھانے کا حکم دیا۔ پہلے ایک بار نہیں بلکہ بار باران پیکرظلم و جفا کفار عرب کوعفو و درگذر کا لباس فاخرہ پہنا تا رہا مگر عددی قوت کے غرور میں چور مشرکین عرب و دیگر قبائل عرب کووہ لباس عزت راس نہیں آرہا تھا۔ وہ سلسل جگرآزمائی کو ایک کمزوری سجھتے ہوئے تیرآزمات رہے۔ ان حالات میں اسلام نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ ساتھ ہی یہ سے کی جائے۔ جولوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے بیکھم بھی دیا کہ جنگ صرف محاربین سے کی جائے۔ جولوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے

نہیں ہیں، ان کے ساتھ امن کا سلوک کیا جائے۔ امن پیند شہر یوں، مزدوروں، غلاموں، عورتوں، ضعفوں، بچوں، کھیت کھلیا نوں، نخلتا نوں اور باغوں سے کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اگر دورانِ جنگ بھی دشمن صلح کی پیش کش کریں تو (حکمت، مصلحت اوران کے ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے ) ان کی سابقہ غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے فراخد لی کا مظاہرہ کیا جائے اور انہیں بخش دیا جائے۔ ہرصورت میں ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے۔ گرامن عالم کے تھیکیدار عیسائیوں کی کتاب مقدس' نبائبل' ان تمام اصول انسانیت جائے۔ گرامن عالم کے تھیکیدار عیسائیوں کی کتاب مقدس' بائبل' ان تمام اصول انسانیت سے عاری اور بر ہونہ ظرآتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی اور کشت وخون کے نگلے سے عاری اور بر ہونہ نظرآتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی اور کشت وخون کے نگلے صفحات پیانسانی ہمدردی کے برعس بائبل اپنے نا گواری کا ایک جملہ بھی نہیں ادا کیا بلکہ انسانی ہمدردی کے برعس بائبل اپنے نا گواری کا ایک جملہ بھی نہیں ادا کیا بلکہ انسانی ہمدردی کے برعس بائبل اپنے نا گواری کا ایک جملہ بھی نہیں ادا کیا بلکہ انسانی ہمدردی کے برعس بائبل اپنے نا گواری کا ایک جملہ بھی نہوں کی لاشوں پرقص کناں نظر آتا ہے۔

بها چېلىشهادت

بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں کی ہیں، ان کے پواز پاس ان کے جواز کی کوئی علت موجود نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے معدود ہے جنگ کے جواز کے وہ یہ نگڑی کولی دلیل دے سکتے ہیں کہ خالف قوم کو حضرت موئی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ پیغام سلح دیا تھا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کوگذرگاہ دیدیں، ہمارے افرادان سے کسی طرح کا تعرض نہیں کریں گے اور امن وشانتی کے ساتھ گذر جائیں گے، گراس کے باوجود انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے گذر نے کی اجازت نہیں دی تھی اس لئے انہوں باوجود انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے گذر نے کی اجازت نہیں دی تھی اس لئے انہوں نے ان سے جنگ کی ۔ تا ہم یہ کانی دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے اس کی تین و جہیں ہیں:

(۱) بنی اسرائیل کتنی سرکش، باغی اور فتنہ پرور قوم ہے۔ یہ خود ان کے پیٹی ہرموئی علیہ السلام کی زبانی سنئے:

I know how stubborn and rebellious you and the rest of

the Israelites are, you have rebelled against the Lord while I have been alive, and it will only get worse after I am gone. (Deuteronomy 31/27, Published by American Bible Society, New York, America)

''میں تمہاری اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کی بغاوت وسرکشی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میری زیست میں ہی تم لوگوں نے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو میرے بعد تمہاری بد کاریاں اور شرارت انگیزی کس حد تک ہوں گی بیاللہ ہی بہتر جانتا ہے''۔

ایک دوسرےمقام پیموی علیہ السلام بنی اسرائیل کی تعریف اس انداز میں فرماتے ہیں:

He prayed, "Lord, If you really are pleased with me, I pray that you will go with us, It is true that these people are sinful & rebellious, but forgive our sin & let us be your people. (Exodus 34/9, Published by American Bible Society, New York, America)

تب موی نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا نے اور کہاا سے خداوندا گر جھے پر تیر ہے کرم کی نظر ہے تو اسے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمار ہے نچ میں ہو کر چل گویہ قوم گردن کش ہے اور تو ہمار ہے گناہ اور خطا کو معاف کرنے (خروج: ۱۳۳۳ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور) میتو ان کے پیغیبر کی گواہی تھی کہ بنی اسرائیل سرکشی، فتنہ انگیزی اور بغاوت میں اپنی مثال آ ہے ہیں۔ اب گے ہاتھوں ان کے خدا کی بھی شہادت ملاحظ فرمالیں:

I know how stubborn these people are, now don't try to stop me, I am angry with them, & I am going to destory them. (Exodus 32/9-10, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کود مکھنا ہوں کہ بیگردن کش قوم ہے: اس لئے تو

مجھے اب چھوڑ دے کہ میراغضب ان پر بھڑ کے ادر میں ان کو بھسم کر دوں ۔ (خروج: ۲۳۲) س۹۔ ۱۰مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

جن کی سرکشی اور شرارتوں سے خودان کے نبی اور خدا بھی نالاں ہوں انہیں کوئی بھی ما کم اپنی سرحدوں میں داخل ہونے یا اپنے ملک سے گذر نے ہی کیوں دے گا۔ کیوں وہ اپنی سرحدوں میں داخل ہونے یا اپنے ملک سے گذر نے ہی کیوں دے گا۔ کیوں وہ اپنی سرایک 'دعظیم مصیبت' مول لے گا۔ دیکھنے ان کے خدا بھی جو بائبل میں متعدد جگہ سے کہتے ہوئے تھرا کہتے ہوئے تھرا آئے کہ ساری دنیا میں تم ہی میری محبوب قوم ہو، اپنی محبت سے جو انہوں نے بی نظر آتے ہیں۔ وہ خود مولی اور ہارون علیجا السلام سے اپنی اس محبت سے جو انہوں نے بی اسرائیل سے کی تھی رہائی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں:

The Lord said to Moses & Aron: how much longer are these wicked people going to complain against me? I have heard enough of these complaints. (Numbers 14/26, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورخداوند نے موی اور ہارون سے کہائے میں کب تک اس خبیث گروہ کی جومیر کی شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جومیر ہے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں نے (گنتی ۱۲۲/۲ – ۲۲ مطبوعہ دی بائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور)

آہ! کتنا ہے بس اور مظلوم خدا ہے جوا پی تخلیق سے پناہ ما نگ رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) اپنی ہی ایجاد سم بن گئی۔

بنی اسرائیل کی سرکشی کی حدیمی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خدا اور رسولوں کو بھی اپنی شرارت سے پریشان کررکھا تھا بلکہ سے علیہ السلام کے بقول: انہوں نے بے شار انبیائے کرام کوتل کردیا۔ (انجیل لوقا ۴۵/۱۳ مطبوعہ بنگلور، ہند) اور خدا کے اس پینجبر کوجنہوں نے انہیں بھی سنگسار کردینا چاہا تھا۔ نے انہیں فرعون اور مصریوں کے غلامی سے نجات دلائی تھی ، انہیں بھی سنگسار کردینا چاہا تھا۔

(خروج: ۱۷/۲،مطبوعه بنگلور، ہند)اب آپ ہی بتا ئیں الی قوم کو گذرگاہ نہ دینا دانشمندی اورانسانیت کے عین مطابق ہے یانہیں؟؟

(۲) ہر ملک اپنا فیصلہ خود کرنے کو آزاد ہے۔ ہوسکتا ہے اس کے نزدیک کوئی الیی حکمت یا مصلحت رہی ہوجس کی بنیاد پہاس نے بنی اسرائیل کوراستہ دینے سے انکار کردیا ہو۔ مزید رید کہ بنی اسرائیل جیسی فتین قوم کوکوئی بھی ہوشمند شخص اپنے پڑوس سے ہوکر بھی گذرنے نہیں دینا چاہےگا۔

(٣) بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کا بیدوعدہ کہ دہ امن وسکون کے ساتھ گذر جائیں گے، قابل اعتبار نہیں کیوں کہ انہوں نے کچھ ہی مدت قبل مصر سے بھا گئے وقت اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ دہ قبطیوں سے ان کے سونے چاندی کے زیورات اور کپڑے عاریۃ ً مانگ لیں اور پھران کے تمام زیورات و ملبوسات اپنے ساتھ لے کرمصر سے نکل جائیں۔ (خروج: ٣٦-٣٥/١٢، مطبوعہ بنگلور، ہند)۔ جب وہ دھوکہ دے کرقبطیوں کے زیورات اور کپڑے لے کر بھا گئے کی ترغیب خودا پنی قوم کو خفیۃ دے بچے ہیں تو پھران کی بات کا کیا اعتبار۔

ان امور کو مد نظر رکھ کر مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھئے:

بنی اسرائیل کے خدانے ان کے پیغمبر موسیٰ اور انہیں بیتھم دیا کہ وہ مدیا نیوں پہملہ کریں کیوں کہ جب انہوں نے موآبیوں نے مرات دینے سے انکار کردیا تھا اور بنی اسرائیل کی طرف سے مکنہ کسی بھی خطرے کے سد باب کے لئے مدیا نیوں کے دعوت دی اور وہ حاضر ہوگئے تھے۔ بہر حال اسرائیلیوں نے ان پر حملہ کرکے انہیں شکست فاش دیدی اور ان کے تمام مردول کوتل کردیا۔ایک بھی زندہ نہیں رہا۔اور پھر اس کے آگے کیا ہوا یہ بائیل کی زبانی ملاحظ فرما ئیں:

The Israelites captured every woman & child, then led away the Midianites' cattle & sheep, & took everything

else that belonged to them, they also burned down the Midianite towns & villages, Israel's soldiers gathered togather everything they had taken from Midianites, including the captives & animals. (Numbers 31/1-12, Published by American Bible Society)

اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا۔ اور ان کے چوپائے اور بھی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جھٹر بکریاں اور مال واسباب سب چھاؤنیوں کوآگ سے پھونک دیائے اور انہوں نے سارا مال غذیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا حیوان ساتھ لئے ۔ (گنتی: ۱۲سا/۱۱)

لیکن جنگ یہیں ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے مدیا نیوں کے تمام مردوں کوئل کردیا۔
ان کے بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا۔ ان کے شہروں اور بستیوں کوآگ لگادی بلکہ ان سب
کے بعد بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ذراغور سے پڑھیں اورامن عالم کے ٹھیکیداروں کے آباؤاجداد،
ان کے پیغمبر بلکہ خودان کے خداکی ''امن افشانی'' کا انو کھا منظر دیکھئے کہ ان کے پیغمبر موسیٰ نہایت غضب میں آتے ہیں اور بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے''ارشاد''فرماتے ہیں:

you must to death every boy & all the woman who have ever had sex, but don't kill the young woman who have never had sex. (Numbers 31/13-18, Published by American Bible Society, New York, America)

ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مارڈ الواور جتنی عور تیں مرد کا منہ دیکھے چکی ہیں ان کوتل کرڈ الونے لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لئے زندہ رکھونہ (گنتی:۱۳/۱۳۱\_۱۸مطبوعہ دی مائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ذراشریفوں کی شرافت تود کھئے کہ انہوں نے مدیان کے تمام مردوں کوتل کردیا۔ان

کی عورتوں اور بے سہارا بچوں کو غلام اور لونڈی بنالیا۔ کل مال ودولت کولوٹ لیا گرستم پہندوں نے یہ بھی گورانہیں کیا کہ ان بے قصور مظلوموں پڑلم کا سلسلہ روک دیا جائے۔ اگر بالفرض مجرم سے بھی تو صرف بچھا فراد، نہ کہ پوری قوم گرقل سارے افراد کوکر دیا گیا۔ بلکہ انہوں نے عالمی امن کی قرار داد پہر سخط تلوار کی نوک سے کرتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو بھی صفحہ عالم سے نیست و نابود کر دیا۔ اگر انہوں نے دوشیز اوک کوزندہ چوڑ دیا تو اس کا کریڈٹ بھی عیسائیوں نیست و نابود کر دیا۔ اگر انہوں نے دوشیز اوک کوزندہ چوڑ دیا تو اس کا کریڈٹ بھی عیسائیوں کے آبا و واجداد کی امن پسندی کو نہیں بلکہ ان کی ''انو تھی شہوت پرسی'' کو جاتا ہے۔ اس طرح کے کہنی اصول شاید بائبل کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئیں گے یہی وجہ ہے کہ بائبل ''اس دنیا'' اور خصوصاً عیسائیوں کے غلبے والے اس زمانے کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ اور ''عالمی امن'' کا سب سے بڑاعلم بھی اسی کے ہاتھ میں اہرا تا ہوانظر آتا ہے۔ اور چوں کہ اس طرح کے اصول سے قرآن تکیم خالی ہے۔ اس نے صرف جنگی وں کوئل کرنے کی اجازت دی ہے اس اصول سے قرآن تکیم خالی ہے۔ اس نے صرف جنگی وں کوئل کرنے کی اجازت دی ہے اس کے وہ یہود ونصار کی اور اس کی اور اس کی نظر میں دہشت گردی کا داعی بن گیا اور امن عالم کواس بات سے مشروط کر دیا گیا کہ اسے صفح روزگار سے جلد از جلد مٹادیا جائے۔

### دوسری شهادت

یشوع کی وفات کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خدا وندسے بوچھا کہ ہماری طرف سے کنعانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے نے خداوند نے کہا کہ یہوداہ چڑھائی کرے۔ اوردیکھویہ ملک میں نے اس کے ہاتھ میں کردیا ہے : (قضاۃ: ۱۱۱۔۲) مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

جب بیہ بات معلوم ہوگئ کہ یہوداہ اوراس کالشکر منجانب خدابنی اسرائیل کی طرف سے حملہ کرنے کے لئے نامز د کئے گئے ، اوران کی نامز دگی بھی خداکے'' خصوصی حکم'' سے ہوئی تو آئیے ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح خدا کے'' خصوصی حکم'' سے دنیا میں''امن''

يهيلايا\_ پڙھئ اور سردھنئ:

The men of Judah attacked Jerusalem & captured it, they killed it's people & set fire to the city. (Judges 1/8, published by The Bible Society of India, Bangalore, India) اور بنی یبوداه نے بروثلم سے لڑ کراسے لے لیا اور اسے تہ تیج کر کے شہر کوآگ سے پھونک دیا نے (قضا ق: ۱/۸،مطبوعہ دی پائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

جب خدا کی طرف سے اجازت مل ہی گئی ہے تو پھر کون انہیں اقوام عالم کومٹانے سے روک سکتا ہے۔ بروٹلم کے بعد انہوں نے حمر ون اور دبیر پددھاوا بول دیا اور ان بے جاروں کوایں جہانی سے آنجمانی بنادیا۔

ا تناہ نگامہ اور قل وقال کا بازار گرم کر کے بھی ان کے بازوشل نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنی ''امن افشانی'' کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے''مقدس تلواروں'' کا رخ ان کنعانیوں کی طرف موڑ دیا جوصفت شہر میں رہتے تھے۔ ملاحظہ ہوان کی کتاب مقدس کتنے مبارک الفاظ میں اس'' دہشت گردی'' کو' خراج عقیدت'' پیش کرتی ہے:

Judah's army helped the Simon's army attack the canaanites who lived at Zephath, they compeletely destoryed the town & renamed it Hormah. (Judges 1/17, Published by American Bible Society, New York, America)

اور یہوداہ اپنے بھائی شمعون کوساتھ لے گیا اورانہوں نے ان کنعانیوں کو جوصفت میں رہتے تھے مارااور شہر کونیست و نابود کر دیا۔ سواس شہر کا نام مُر مہ کہلایا نے (قضا ۃ: ۱/ ۱ے ا،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

خداکے دخصوصی حکم' سے روال ہوئی اسرائیلیوں کی دہشت گردی کا باب بہیں بند

نہیں ہور ہاہے بلکہ بیت ایل بربھی چڑھائی کردی اور:

killed everyone in the city. (Jugdes 1/22-26, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

انهول في شهركونة تيخ كياد (قضاة: ١ /٢٦ -٢٦، مطبوعه دى بائبل سوسائل آف انثريا، بنگلور)

تمام باشندوں کو قل کرنا اور شہروں کو آگ لگادینا امن عالم کے تھیکیدار U.N.O

(اقوام متحدہ) کے خصوصی اوراہم رکن ممالک کے حکمر انوں اوران کے آباؤوا جداد کا ہی شوق

اورشیوہ ہوسکتا ہے۔ کم فہم قوم مسلم تو اس طرح کے شاندار تاریخی کارنامے انجام دینے سے

عاجز وقاصر ہے۔ دہشت گردی کی خوگر قوم مسلم تو اس طرح کی''اعلیٰ تہذیب وثقافت' کی بو

سے نا آشناہے۔''عالمی امن'' کا یہ بےنظیر فارمولہ عیسائی سائنس دانوں کے آباؤواجداد کے

اعلی اور سائنسی د ماغ کی ہی ایجاد ہوسکتی ہے۔اور چوں کہ مسلمانوں کی فدہبی کتاب قرآن حکیم

اس طرح کی "پُرامن سائنسی تعلیمات" نہیں دیتی ہے پھر کیوں نداسے جلا کراور دنیا سے مثا

كرسارے جہال كوامن وآشتى كا پيغام ديا جائے۔

شرم وحیا کو بحراٹلانک میں بہادینے والو! اسلام کے تقدس پہ کپچڑ اچھالنے سے پہلے ذراا پنے گھر کا جائزہ لے لیجئے پھر آپ دوسروں پہاپنی امن پسندی کاسبق تھو پئے گا تو لطف ہی کچھاور آئے گا۔

## تيسرى شهادت

بنی اسرائیل کو''ان کے خدا'' نے پوری دنیا سے چن کر محبوب کرلیا ہے۔اس کئے ان کی محبت ان کے خدا کے دل میں کافی زیادہ اور اندر تک پیوست ہے۔اس نے انہیں مصر میں فرعون کے ظلم وستم اور قبطیوں کی غلامی کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔اس نے انہیں مصریوں کی غلامی اوران کے جورو جھاسے نجات دیتے ہوئے وہاں سے اٹھا۔اس نے انہیں مصریوں کی غلامی اوران کے جورو جھاسے نجات دیتے ہوئے وہاں سے

فلسطین کی طرف کوچ کرجانے کا حکم دیا مگر پریشانی کی بات پتھی کہ وہاں بھی چند قومیں پہلے ہے آباد تھیں۔وہ صدیوں سے وہاں سکونت پذیر تھیں۔کیاوہ اتنی آسانی سے اپنے ملک میں اسرائیلیوں کورہنے کی اجازت دیں گے؟ کوئی بھی حکمراں اپنے ملک اوراپنی سرز مین میں دوسری قوم کو بسنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ اگر دوجارسویا دوجار ہزار افراد ہول تو از راو ہمدردی انہیں پناہ دی بھی جاسکتی ہے گر جب پناہ گزینوں کی تعداد دس بارہ لا کھ سے متجاوز ہو( گنتی:۱۱-۲۰ ۲ مطبوعہ بنگلور، ہند) تو پھر ہمدردی دکھانا تھوڑ امشکل ہوجا تا ہے۔مزید یہ کہ اگریناہ کے طالب شرفاء ہوں تو آ دمی جذبہ انسانیت وہمدر دی میں سرشار ہوکریناہ دیئے کا فیصله کربھی سکتا ہے گر جوقوم سرکشی ، فتنہ انگیزی اورتخ یب کاری میں اپنا جواب نہیں رکھتی ہو اسے پناہ دے کرکوئی بھی ملک یا قبیلہ اپنی تناہی وہربادی کودعوت دینا پسندنہیں کرےگا۔ آپ عیسائیوں کے آباؤواجداد کی شرافت کے چندا قتباسات پڑھ ہی چکے ہیں۔جس قوم کے پیغمبر اورخدا کوبھی انسانی لہوکا فوارہ محبوب ہو، اسے کوئی بھی ذی ہوش اینے یہاں قیام اور بود وباش کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔اب الی صورت میں فلسطین میں ان اسرائیلیوں کے قیام اوران کی سکونت کی ایک ہی راہ ہاقی رہ جاتی ہےاوروہ ہےتلوار۔اگر بات تلواراور غاصبانہ قبضے تک ہی ہوتی تو بھی ہم اپنے قلم کی روشنائی ہے ان صفحات کوسیاہ نہ کرتے گربنی اسرائیل کوان کے خدانے جو تھم دیاوہی ایک تھم اس امرکی شہادت کے لئے کافی ہے کہ بائبل اوراس کے بعین دہشت گردی کے سب سے بڑے داعی وخوگر اور اور امن عالم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ملاحظہ ہو، ہائبل کےان صفحات سے قلم کی سیاہی کی بجائے مظلوموں کے لہوکی سرخی جھا تک کرانصاف کامطالبہ کرتی ہوئے نظر آتی ہے:

The Lord your God will bring you into the land which you are going to accupy, and he will drive many nations out of it, As you advance he will drive out seven nations

المعتود كل المعتود كلك المعتود كلك

اسلام تو حكم ديتا ہے كه: فَاِنُ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجُنَحُ لَهَا" اگروه ملح كى طرف آمادگى ظاہر كريں تو تم بھى ان كے ساتھ ملح وشائتى كاروبيا ختيار كرؤ" ۔ (سورة الانفال: ٦١) مگربائبل كا حكم بيہ: توان كوبالكل نابود كرؤالنا في توان سے كوئى عهدنه باندھنا اور نه ان بردح كرنا في

ُ ایک طرف اسلام کے حکم جہاد کے نقلاس کور کھئے اور دوسری طرف بائبل پرستوں کے خدا کے اس حکم کو۔ پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آگ کی عدالت میں مجرم بنا کر پیش کئے جانے کے لائق کون ہے؟؟ قر آن؟؟؟ یا پائبل؟

لیکن ابھی بھی ان کے خدا کا تھم پورے طور پر پیش نہیں ہواہے بلکہ اس میں کچھ باقی رہ گیاہے۔اسے بھی سنئے اور پھر عیسائیوں کوان کی''امن افشانی'' پے جی کھول کر دادد بجئے:

So then tear down thier altars, break thier sacred stone pillars in pieces, cut down the symbols of thier Goddes Asherah, and burn thier Idols. (Deuteronomy 7/5, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India) بلکه تم ان سے بیسلوک کرنا کہ ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا۔ ان کے ستونوں کو کلڑ کے ملز کے مناز کی اور ان کی تراثی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینائہ (استثناء: ۵/2، مطبوعہ دی پائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

یدایک حکم نہیں بلکنسل انسانی کومٹانے کا ایٹم بم ہے۔ کیا کہیں قرآن یا اسلام کی دیگر مقدس کتابوں میں بیچکم ہے کہ: تم دشمنوں کو بالکل نابود کر ڈالنائتم ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہان پر رحم کرنا۔ ان کے فد بحول کوڈھا دینا۔ ان کے ستونوں کو کلڑے کر دینا اور ان کی لیسر توں کو کا اور ان کی تراثی ہوئی مورتیں آگ میں جلادینا۔....؟؟

غیرقوموں کے افراداوران کی عبادت گاہوں سے اس طرح کے سلوک روار کھنے کی اجازت اس جیسے باطل مذاہب ہی دے سکتے ہیں۔ اسلام بھی اگر غیر مسلموں کے قل عام اور ان کی عبادت گاہوں میں تخریبی کا روائی کا داعی ہوتا تو آج ہندوستان میں اسی کروڑ ہندواور لاکھوں مندرنظر نہیں آتے۔ اسین اور پر نگال جوآٹھ صدیوں تک مسلمانوں کے زیر نگیں رہے ہیں وہاں سے اسلام پندوں کا بالکلیہ خاتمہ نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی آٹھوں میں تکا نہ ہوکر بھی عیسائیوں کو نظر آتا ہے مگراین آتا۔

ا تناسخت تھم دینے کے باوجودان کے خدا کواطمینان نہیں ہوا تو آ دھاصفحہآ گے چل کرایک بار پھراس تھم کود ہراتے ہوئے کہا:

Destory every nation that the Lord your God places in your power, and don't show them any mercy. (Deuteronomy 7/16, Published by The Bible Society of

#### India, Bangalore, India)

اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا۔ تو ان پرترس نہ کھانا ہے (استثناء: ۱۲/۷، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ذراتعبیری شدت و تاکیداور دہشت گردی تو ملاحظہ بیجئے۔ پہلے کہا: ان کو بالکل نابود
کر ڈالنا ڈوان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پررح کرنا''۔اسی عبارت سے قل عام کا تھم
تاکیدا ثابت ہور ہا تھا مگر پھران کے خدا کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ لوگ میرے اس تھم کوفر اموش
نہ کردیں۔انہیں کسی پہرحم آجائے اور جذبہ انسانیت ومروت انہیں تعیل تھم سے روک دے
اور انسانی خون پینے کی میری پیاس باقی رہ جائے اسی لئے پھر فر مایا: اور تو ان سب قو موں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کردے گانا بود کر ڈالنا۔ تو ان برترس نہ کھانا''۔

آپ ہم سے اتفاق کریں یا نہ کریں ہم تو''اس جذبہُ امن پسندی'' اوران کے خدا ک'' خونخواری'' کو' خراج تحسین'' اور'' نذرانهٔ عقیدت'' پیش کرتے ہیں۔

اقوام متحدہ اور اس کے محافظ و پاسپان امریکہ و پورپ نے بیددھنڈوار پیٹا اورخوب
پٹٹا کہ ہم اظہار دین و مذہب کی آزادی کے سب سے بڑے علمبر دار اور پرچارک ہیں۔ ان
ممالک کی حکومت اور ان کے گرجا گھروں نے ساری دنیا میں اس بات کی خوب تشہیر کی کہ
ہماری مقدس کتاب بائبل امن عالم کی سب سے زیادہ و کالت کرتی ہے۔ دین و مذہب اور
اظہار رائے کی جو آزادی اس نے دی ہے اسکی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ گر بیصرف ایک
فسانہ جے بھی بھی حقیقت کے طور پر دنیائے عیسائیت ٹابت نہیں کرسکتی ہے۔ دولت اور
طاقت کے بل ہوتے پر قائم کیا گیا ہے میش محل بائبل کی اس طرح کی آیات سے فکرا کر چکنا چور

## چوهمی شهادت

بنی اسرائیل کے پنجمبرداؤد کے زمانے میں ساؤل نامی ایک شخص ان کا بادشاہ تھا۔
داؤد علیہ السلام کی بہادری اور قوم کی ان سے محبت وجاں واری کود کھے کراس حکمراں کوان سے
حسد ہونے گئی۔اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس طرح ان کوتل کرایا جائے کہ وہ قل بھی ہوجا ئیں
اور میری ذات پہکوئی آنچ بھی نہ آئے۔اس نے یہ پلان بنایا کہ آئیں فلستیوں کے ہاتھوں
قل کرادیا جائے۔اس نے اپنے خادموں کی معرفت داؤد کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہ آئیں اپنا
داماد بنانا چاہتا ہے اور مہردین میں صرف دوسوفلستیوں کی کھلویاں مانگنا ہے۔اب آگے کیا ہوا
بہ بائیل کی زبانی سنئے:

David & his men went & killed 200 Philistines, He took their foresikns to the king, & counted them all out to him, so that he might became his son-in-law so Saul had to give his daughter Michal in marriage to David. (1Samuel 18/17-27, published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

داؤدا ٹھاادراپنے لوگوں کو لے کر گیااور دوسوفلستی قتل کرڈالے اور داؤدان کی کھلو یاں لا یا اور افزا ٹھاادراپنے لوگوں کو لے کر گیااور دوسوفلستی قتل کرڈالے اور داؤدان کی کھلو یاں لا یا اور انہوں نے اپنی بیٹی انہوں نے اپنی اول ۱۸ اے ۱۲ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور) مسکل اسے بیاہ دی نے (سموئیل اول ۱۸ اے ۱۷ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور) شادی کرنا اور اس میں مہرا داکرنا ایک اچھی بات ہے۔ بیٹر یفوں کی علامت ہے کہ خواہشات نفسانی نکاح کر کے اور مہر دے کر پوری کرے۔عیسائیوں کے پیغیبر کے اس جذبے وہم بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے جائز طریقے سے انسانی ضرورت پوری کی ورنہ اگر وہ چا ہتے تو دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے تھے (جیسا کہ انہوں نے اپنی آئندہ زندگی میں اس

دوسرے طریقی کا سہارالیا بھی تھا۔ سموئیل ٹانی: ۲/۱۱۔ ۲/۱ مطبوعہ دی بائیل سوسائی آف انٹریا، بنگلور، ہند) گراپی شادی کے لئے دوسولوگوں کوتل کر کے ان کی کھلا یاں مہر دین میں ادا کرنا کون سی قابل افتخار تعلیم ہے؟؟ اپنی ایک خوشی کو پانے کے لئے دوسولوگوں کوشاہرا و حیات سے ہٹاد بنا اقوام متحدہ کے کس اصول سے مباح ہے؟ بیقین جائے! ہم ہرگز اس واقعہ کوقابل توجہ بیں سمجھتے۔ ہم اسے ایک پاگل یا ایک عام اسرائیلی کی کرتوت سمجھ کرصرف نظر کرتے ہوئے گذر جاتے گر جب آپ واؤد کی حیثیت اوران کے رہے کوسا منے رکھ کراس کا تجزیہ کریں گے قوشرم سے آنکھیں جھک جائیں گی۔ بائبل میں اس بات کا بیان کثرت سے وارد ہے کہ داؤد نبی (عبرانیوں: ۳۲۱۱۱، مطبوعہ بنگلور، ہند) اور بنی اس ائیل کے خدا کے فدا کے نہایت مطبع وفر ماں پر دار تھے:

So tell my servant David that I, the Lord Almighty, say to him, 'I took you from looking after sheep in the fields and made you the ruler of my people, Isreal, I have been with you wherever you have gone and I have defeated all your enemies as you advanced, I will make you as famous as the greatest leaders in the world. (1Chronicles 17/6-8, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

پس تومیرے بندہ داؤد سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرما تا ہے کہ میں نے تجھے بھیر سالے میں سے جب تو بھیر بکریوں کے پیچھے پیچھے چاتا تھا لیا تا کہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہونہ اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے اور میں روئے زمین کے بڑے بڑے آ دمیوں کے نام کے مانند تیرا نام کردوں گانہ (تواریخ اول: کا اے۔ ۸، مطبوعہ دی بائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، انڈیا)

یہ میں حب جہاں کہیں بھی گئے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا خدا بھی تھا تو یقیناً انہوں نے ہی ان دوسوفلستوں کے قبل کی اجازت دی تھی۔اور جب انو کھامہر دین (دوسوکھلویاں) بادشاہ ساؤل کوسونپا گیا تو اس میں اس خدا کی بھی رضا شامل تھی۔اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس مذہب کے خدااور نبی ایسے ہوں وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ ہوگا۔

## يانجوس شهادت

بنی اسرائیل کے خدانے ان کے پیغمبریشوع سے کہا: دیکھے میں نے بریجو کواوراس کے بادشاہ اور زبردست سور ماؤں کو تیرے ہاتھ میں کردیا ہے سوتم سب جنگی مردشہر کو گھیرلواور ایک دفعہ اس کے چوگردگشت کرو'۔''لہونوش خدا'' کا حکم تھا تو پھر اسرائیلی کیسے باز آسکتے تھے۔اور پھریہ کہاس قوم کو آل وقال میں مزہ ہی کچھاور آتا تھا۔ جب کوئی قتل وقال کے لئے نہیں ملتا تو وہ خدا کی طرف سے فرستادہ اینے پیغیبروں کو ہی قتل کردیتے تھے۔جس کی شہادت خودسیج نے بھی دی ہے۔ (انجیل لوقا: ۲۵/۱۱ مطبوعہ ہند) اور تو اور جب میدان تیہ میں انہیں کوئی اور مارنے کا ٹینے کونہیں ملاتو انہوں نے اپنے سب سے جفاکش رسول حضرت موسیٰ عليهالسلام کو ہی سنگسار کردینا چا ہا تھا (خروج: ۱۱۷٪ مطبوعه ہند)اب الیی خونخوار قوم کو جب اذن الہی مل جائے تو پھر جس بہتی اور ملک سے وہ گذر جائے وہاں کا منظر ہی بدل جائے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا جیسی آپ ان سے تو قع وابستہ کئے جول گے۔انہوں نے خوب جی جان لگا كرجنگ كى اور شهركوفتح كرليا -اب آيتے بائبل كالفاظ ميں آگے كى كہانى ديكھيں: With thier swords they killed everyone in the city, men & women, young & old, They also killed the cattle, sheep, and donkeys. (Joshua 6/21, Published by The Bible Society

of India, Bangalore, India)

اورانہوں نے ان سب کو جوشہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بڑھے کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے سب کوتلوار کی دھارہے بالکل نیست کردیا۔ (پشوع:۲۱/۱،مطبوعه دی بائبل سوسائل آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اب تک تو ان اسرائیلیوں کی تلوار سے حضرت انسان ہی قتل ہوتے آ رہے تھے گر اب ان کے سیف وسنان کی ملاقاتیں جانوروں سے بھی ہونے لگی ہیں۔اب تک صرف انسانی حقوق کی بامالی کی جارہی تھی مگراب تو ان کی تلواریں استسقا کی مریض نظرآتی ہیں۔ واضح رہے کہ جانوروں کو کھانے کے لئے ذریح کرنا کوئی غلط اقدام نہیں ہے۔ان کی تخلیق کے مقاصد میں ایک اہم مقصدیمی ہے کہ انسان اپنے ہم نوعوں کو کاٹ کر کھانے سے احتراز كرے اوران جانوروں كو كھانے كے كام لائے مگر پچھلوگوں كا ذوق ہى بدل جائے تواسے كيا کہئے۔اگر جانوروں کو کھانے کے لئے بھی ذبح کرنا ایک غلط قدم ہوتا توبائبل (احبار:باب اا کامل ) میں حلال وحرام جانوروں کی ایک لمبی فہرست نہیں دی گئی ہوتی۔مزید ہیہ کہ اگر جانوروں کو کھانے اور قربانی کے لئے بھی ذرج کرنا نا درست ہوتو پھرعیسائیوں سے بیرمطالبہ كرنے ميں ہم حق بجانب موں كے كه وہ بائبل ميں شامل سفر اللا ويين كو يوم حقوق جانور Animals Day (اگر ہوتو، ورنہ منتخب کرلیا جائے۔) کے موقع پر آگ لگا کراپی امن پیندی کا پہلا اور'' ناقص ثبوت'' پیش کریں ( کیوں کہ کامل امن پیندی تو اس وقت ثابت ہوگی جب پورے بائبل کوجلائیں گے۔)

جب شہر کے تمام باشند ہے تل کر دیئے گئے۔ وہاں کے جانوروں تک کو نیست ونابود کر دیا گیا تو پھراس شہر کامصرف ہی کیا باقی رہ جا تا ہے۔ وہاں بلا وجہ پرندے آکران گھروں پر قبضہ کرلیں گےلہذا مناسب ہے کہ سارے شہر کوجلا دیا جائے۔ یہ کام بھی انہوں

نے بخوبی کردکھایا۔ملاحظہ ہو:

Then they set fire to the city & burnt it to the ground, along with everyone in it except the things made of gold, silver, bronze, and Iron, which they took and put in the Lord's treasury. (Joshua 6/24)

پھر انہوں نے اس شہر کواور جو کچھاس میں تھاسب کوآگ سے پھونک دیااور فقط چاندی اور سونے کواور پیتل اور لوہے کے برتنوں کوخداوند کے گھر کے نزانے میں داخل کر دیائے (یشوع: ۲۲۲/۲،مطبوعہ ہند)

شہر کے تمام باشندوں کولل کر کے شہر کوآ گ لگانے کے متعلق قلم کوحرکت دینے اور کچھ کہنے میں ایک طرح کی گتاخی ہی ہوگی۔عیسائی دنیا میں سب سے بڑے امن خواہ اور جمہوریت کے پرچارک ہیں۔ان سے ایک لمحے کے لئے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنی رائے کے اظہاریاحق رائے دہی سےمحروم کردیا جائے۔وہ حقوق انسانی کےسب سے بڑے محافظ ہیں پھران امن پینداور پیس اسپریڈرس (Peace Spreaders) کے سامنے حقوق انسانی کا معاملہ اٹھانا جھوٹا منہ ہوی بات ہوگی۔ بائبل کے اسی اقتباس سے نام نہا د دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کی حقیقت بھی سامنے آگئی۔امریکہ اوراس کے حلیفوں کے بقول: نیویارک کے عالمی تجارتی منڈی پیھملہ افغانی مسلمانوں نے کیا تھا۔ جس میں تین ہزار گوروں کی جانیں رائیگاں چلی گئیں۔لیکن اس کے انتقام میں امریکہ نے تقريبا پينيتيس لا كھا فغانى ،عراقى اورياكتانى مسلمانوں كےخون سے ہولى كھيلى حقيقت يہى ہے کہ نہ وہ حملہ مسلمانوں نے کیا اور نہ اس کی ذمہ داری کسی بھی طرح ان برعائد ہوتی ہے (جبیها کر مختلف غیر جانب دارا بجنسیوں اور تحقیقاتی ٹیموں نے اپنی اپنی تحقیقات میں ذکر کیا ہے۔) بلکہ بیسارا کھیل مسلمانوں کے معدنی ذخائر یہ قبضے اور اسلام رشنی کی جھڑاس

تکالنے کے لئے کھیلا گیاہے۔

## مجیه طی شهادت

بنی اسرائیل کے ' جنگجو خدا' نے یشوع سے کہا: خوف نہ کھا اور ہراساں نہ ہو۔
سب جنگی مردول کوساتھ لے اوراٹھ کرئی پر چڑھائی کردے۔ دیھیں نے ٹی کے بادشاہ اور
اس کی رعیت اوراس کے شہراوراس کے علاقہ کو تیرے قبضے میں کردیا ہے: اوراس کے بادشاہ
سے وہی کرنا جو تونے یہ بحواوراس کے بادشاہ سے کیا ہے: (بعنی عی میں اسی طرح ''خون
آشام جھنڈا'' اہرانا جس طرح بریحومیں'' انسانی خون کے سمندر میں قبل وغارت کی کشتی میں
بیٹھ کرعالمی امن کا جھنڈا'' تم نے اہرایا تھا۔) بنی اسرائیل جیسی قوم کو جب ماردھار کا اذن الی فتح کی بشارت کے ساتھ لی جائے تو پھران کے سیف وسنان کی نوک زبال سے یہی صدا آتی
ہے:

میں کہاں رکتا ہوں عرش وفرش کی آواز سے جھے کو جانا بہت او نچاحد پرواز سے انہوں نے گھات لگا کری کے شہر یوں کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یشوع نے پچھ لوگوں کو گھات میں پہاڑیوں میں بٹھا دیا اور بقیہ لشکر کولے کرشہر پر جملہ کر دیا۔ می والے بھی دفاع کے لئے نکل پڑے۔ جب می والوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اسرائیلی پسپائی اختیار کرنے لگے۔ پیچھے ہوتے ہوتے جب اسرائیلی انہیں شہر سے کافی دور لے گئے تو گھات میں بیٹھے فوجی دستہ نے پہلے ان کے شہر کو جلایا اور پھر آگی کے ان شہر یوں کا کیا حشر ہوا یہ بائیل کی زمانی سنئے:

Meanwhile, the other Israelite soldiers had came from town and attacked the men of Ai from the rear, the Israelites captured the king of Ai & brought him to

Joshua, They also chase the rest of the men of Ai into the desert and killed them, the Israelites army went back to Ai and killed everyone there. (Joshua 8/22-24, Published by American Bible Society New York, America)

اوروہ دوسر ہے بھی ان کے مقابلے کوشہر سے نکلے سودہ سب کے سب اسرائیلوں کے نیج میں جو کچھ اِدھراور کچھ تو ادھر سے پڑگئے انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ سی کو باقی چھوڑا نہ بھا گئے دیان اور وہ کی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے اور جب اسرائیلی کی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے اور وہ سب تکوار سے مارے گئے یہاں تک بالکل فنا ہو گئے تو سب اسرائیلی کی کو پھر سے اور اسے نہ تیج کردیان (یشوع کے بیاں تک بالکل فنا ہو گئے تو سب اسرائیلی کی کو پھر سے اور اسے نہ تیج کردیان (یشوع کے درمیان بائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور)

اگر بائبل کی امن پسندی کا سارا فسانه سپر دقر طاس کروں تو شایداس کے لئے ہزار صفحات بھی کم پڑجا کیں امن پسندی کا سانہ شب ہجر کی طرح دراز ہے۔ مزید یہ کہ امن کی جو تعلیمات بائبل میں تلوار اور لہو کی مدد سے کھی گئی ہے ان" پُر امن تعلیمات کو میں اپنے معمولی قلم سے قل کرنے میں بائبل کی تو ہیں سجھتا ہوں اس لئے مقالے کو سمیٹتے ہوئے آخری اقتباس نقل کرتا ہوں۔انصاف پسندوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

### ساتو بی شهادت

بنی اسرائیل کے پنجبروں کا حال انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ بیہ جانتے ہی نہیں ہیں کرانسان کے اندرایک جبلت رحم نام کی بھی رکھی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا شاندار کارنامدانجام دیا ہے کہوہ'' آبزر'' جیسی'' حقیرروشنائی'' سے نہیں بلکہ انسانی لہو سے لکھنے کے قابل ہے۔ بائبل میں ان کی''سیرت مبارکہ'' کے شاندار کارناموں کو چندالفاظ

میں سمیٹتے ہوئے ہماری اورآپ کی آسانی کے لئے ان الفاظ میں تلخیص کردیا گیا ہے: جن بادشا ہوں کو بیوع اور بنی اسرائیل نے مارااور جن کے ملک کو یشوع نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کوان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دیدیا وہ یہ ہیں: کو ہستانی ملک اورنشیب کی زمین اور میدان اور دٔ هلانوں میں اور بیابان اور جنو بی قطعه میں جتی اور اموری اور کنعانی اور فرد ی اور ح ی اور یوی قومول میں سے: (۱) ایک بریجو کا بادشاہ (۲) ایک عی کا بادشاہ جوبیت ایل کےنز دیک واقع ہے۔ (۳) ایک بروشلم کا بادشاہ۔ (۴) ایک حبر ون کا بادشاہ۔ (۵) ایک برموت کا بادشاه ـ (۲) ایک کلیس کا بادشاه ـ (۷) ایک مجلون کا بادشاه ـ (۸) ایک جزر کا بادشا۔ (۹) ایک دبیر کا بادشاہ۔ (۱۰) ایک جدر کا بادشاہ۔ (۱۱) ایک مُرمہ کا بادشاه۔(۱۲) ایک عراد کا بادشاہ۔(۱۳) ایک لبناہ کا بادشاہ۔(۱۴) ایک عدُلاّ م کا بادشاہ۔ (۱۵) ایک مقیده کا بادشاه ـ (۱۲) ایک بیت ایل کا بادشاه ـ (۱۷) ایک تفوح کا بادشاه ـ (۱۸) ایک حفر کا بادشاه ۱۹) ایک افیق کا بادشاه ۱۵۰ ایک نشرون کا بادشاه ۱۵۰ ایک مدون کا با دشاه ـ (۲۲) ایک حصور کا با دشاه ـ (۲۳) ایک سمرون مرون کا با دشاه ـ (۲۴) ایک اکشاف کابادشاه - (۲۵) ایک تعنک کابادشاه - (۲۷) ایک مجدّ د کابادشاه - (۲۷) ایک قادس کا بادشاہ۔(۲۸) ایک کرمل کے یقنعام کا بادشاہ۔(۲۹) ایک دور کی مرتفع زمین کے دور کا بادشاه۔(۳۰)ایک گوئیم کابادشاہ جوجنجال میں تھا۔(۳۱)ایک برضه کابادشاہ۔ بیسب انتیس بادشاه تنص\_(يشوع:۲۱۲\_۲۴،مطبوعدي بائبل سوسائني آف انديا، بنگلور، مند) اس سیف کی حدت و تیزی بھی دیکھئے کہ انہوں نے ان اکتیس ممالک اور شہروں کے تمام باشندوں کوگدھ کی خوراک بنادیا مگرجبین انسانیت پیجھی ایک قطرہ عرق بھی نمودار نہیں ہوا۔ یہاں بشری حقوق کی یا مالی نہیں ہوئی۔سفریشوع کے صفحات پیرمندرجہ ذیل جملے

126

اورتعبیرات حشرات الارض کی طرح رینگتے ہوئے نظرآتے ہیں:

The Lord let them capture the town & it's king, they

الساسر المرائبول نے (برتائیدایزدی) اساسر

| killed the king & vereyone else فی المساورات کے بادشاہ اوراس کے بادشاہ اوراس کی سب بستیوں اوروہاں کے سب لوگوں کو تہ تی گیا۔

اب ہوسکتا ہے جونز صاحب اور عیسائیت کے دیگر مبلغین یا خیرخواہ یہ کہیں کہ یہ شوع کے ذریعے کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں ملک گیری مہم کا حصہ تھیں نہ کہ کوئی فرہی اور مقدس عمل ۔ اس کے جواب میں ہم ایشائی اور غیر سامی کیا کہہ سکتے ہیں۔ خاص کر عیسائیوں کے غلبے والے اس زمانے میں عیسائیت پہتھیدایک نا قابل معافی اور لائن گردن نی جرم ہوسکتا ہے۔ ہاں! اگروہ اظہار رائے کی آزادی دیں تو اپنی بات بھی نہ کہہ کران کی کتاب مقدس مائیل کا بہ اقتباس نقل کردوں:

The Lord had given his Commands to his servant Moses, Moses had given them to Joshua, and Joshua obeyed them, He did everything that the Lord had commanded Moses. (Joshua: 11/15, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا اور یشوع نے ویسا ہی کیا اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کواس (پشوع) نے بغیر پورا کئے نہیں چھوڑا نے (پشع:۱۱/۱۵)،مطبوعہ دی ہائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

مزیدا بھی میں نے چندسطرقبل جوا قتباس نقل کیا ہے اس کے انگریزی نسخے میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہور ہاتھا اس میں ان کے خدا کا حکم شامل تھا۔ ملاحظ ہو:

<u>The Lord let them</u> capture the town & it's king, they killed the king & vereyone else. (Joshua 10/32, Published by American Bible Society New York, America)

خدا نے شہراوراس کے بادشاہ پرانہیں غلبہ دیا تو انہوں نے بادشاہ سمیت تمام شہریوں کوموجود سے معدوم بنادیا''۔

جب خودا پنی ذہبی کتاب دہشت گردی کی تاریخ اور غیر مہذبانہ واقعات سے پر ہت پھر آپ کس منہ سے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیتے ہیں؟ قرآن کی آیات میں سرکشوں کے آل کا حکم تو آپ کو دہشت گردی کے شیوع کا باعث نظر آتا ہے گران لا کھوں بے گناہ بوڑھوں، بچوں، عور توں اور جوانوں کا خون نظر نہیں آتا جن کے لہوگی سرخی بائبل کے صفحات سے آپ کے آبا کو واجداد کے خلاف انصاف کا مطالبہ کرتی ہے؟ ؟ حضور! جملہ حقوق آتش بحق بائبل ہی محفوظ رکھئے۔



عنبرمصباحى

٢ر شوال المكرّم العنها هه،مطابق 12 رستبر 2010ء-

باب جہارم اصحاب محمقانی اور حوار بین سے کے ایمان وابقان کا ایک تقابلی مطالعہ

| <br>اسلام اور عيسائنيت: ايك نقابي مطالعه<br> |
|----------------------------------------------|
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |

بچپن سے سنتا آر ہا ہوں کہ درخت اپنے پھل و پھول سے پہچانا جاتا ہے اور درخت کی حفاظت وصیانت بھی ان کے پھلوں کے افادے کے بقدر ہی کی جاتی ہے۔ چنانچہ جس کے نزدیک جو پھل اہم ہوتا ہے وہ اس کے پودوں کی دیکھر مکھراسی حساب سے کرتا ہے۔ اس پرخوب محنت ومشقت کرتا اور اسے طرح طرح سے سنوار نے سجانے میں دن ورات کے چین وسکون کو ایک کر دیتا ہے۔ کڑا کے کی سردی اور شخت گرمی و گوکی پرواہ کئے بغیر وہ اس کی سینچائی میں مشغول رہتا ہے۔ درخت اگر اچھا پھل لاتا ہے تو بہتر ورنہ اس کی جڑیں کا ب کرا کھاڑ کے پھینکرا ہے۔

یکی مقولہ دیگرامور کے متعلق بھی کہا جاتا ہے چنانچہ مدارس ویو نیورسٹیزکی معرفت وشہرت ان کے فرزندوں کی علمی قابلیت اور ان کے ذمہ دارانہ افعال وکر دار سے مربوط ہوتی ہے۔ کیا جامع از ہرمصر، دارالعلوم منظراسلام ہریلی شریف، جامعہ نعمہ مرادآباد، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جامعہ امجہ بیگھوی، دارالعلوم جمد اشاہی اور دیگر مدارس کوشہرت و ناموری ان کے مبارک پور، جامعہ امجہ بیگھوی، دارالعلوم جمد اشاہی اور دیگر مدارس کوشہرت و ناموری ان کے ابناء کی بےمثال صلاحیت اور ان کے عمدہ اخلاق و خصائل کے بغیر حاصل ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔؟؟؟ پھل و پھول اور فارغین کو دیکھ کر ہی لوگ بوستانوں اور علمی گلستانوں کی جودت وحمدگی اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگاتے اور انہیں اعتر افی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔

جب ہم تاریخ عالم پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں موجودہ دورکی دو بڑی قومیں (۱)
مسلمانوں اور (۲) عیسائیوں کے درمیان عقید ہے گی ایک کمی فلیج حائل نظر آتی ہے۔عیسائی
ہماں سے علیہ السلام کو خدا سے کمتر درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ سے علیہ السلام کو نہ یہ کہ مجمہ
علیلیہ سے افضل قرار دیتے ہیں بلکہ وہ پینمبر اسلام اللہ کی نبوت ورسالت کے بھی منکر ہیں۔
وہیں دوسری جانب قوم مسلم پینمبر اسلام محقیقہ کوسے علیہ السلام سے افضل قرار دیتی ہے اور وہ
عیسائیوں کے سے متعلق نظریۂ الوہیت کی شختی سے تردید کرتی ہے۔ وہ سے علیہ السلام کو خدا

کاایک برگزیدہ پنجبر ورسول مانتی ہے اور بس لیکن آج ہمار نے کمکہ آثار قدیمہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بائبل کے کھنڈرات میں چھے حقائق کو سپر دقر طاس کرنے کاعزم کیا ہے۔ ہم نے مسیح علیہ السلام اور پنجبر اسلام محموظ اللہ کی ذاتی خصوصیات اور ان کے فضائل وکمالات سے ہٹ کرایک الگ طرح کی تحقیق پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم شجر وثمر کی تمثیل کوسا منے رکھتے ہوئے اصحاب محموظ اللہ اور حوار بین مسیح علیہ السلام کے ایمان واعتقاد کی قوت کا ایک تقابلی جائزہ سپر وقر طاس کرتے ہیں کیوں کہ خود مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

A healty tree bears good fruit, but a poor tree bears bad fruit, A healty tree can not bear bad fruit, & a bad tree can not bear good fruit, & any tree that does not bear good fruit is cut down & thrown in the fire, so then you will know the <u>falseprophets</u> by what they do. (Matthew 7/17-20, Pubished by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اس طرح ہرایک اچھا درخت اچھا کھل لاتا ہے اور برا درخت براکھل لاتا ہے ناچھا درخت براکھل لاتا ہے ناچھا درخت براکھل نہیں لاتا وہ کاٹا براکھل نہیں لاسکتا ہے نہ برا درخت اچھا کھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے نہ برا ان کے کھلوں سے تم ان (جھوٹے مدعیانِ نبوت ۔ انگریزی اقتباس کا حقیقی ترجمہ یہی ہے ۔ عبر مصباحی ) کو پہچان لوگ نے (انجیل متنی کے اے ا مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ایک دوسرےمقام پرارشادفرماتے ہیں:

A good tree produces only good fruit, & a bad tree produces bad fruit, You can tell what a tree is like. (Matthew 21/33, Published by American Bible Society New York, America)

یا تو درخت کوبھی اچھا کہواوراس کے پھل کوبھی اچھایا درخت کوبھی بُر اکہواوراس کے پھل کوبھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ (انجیل متی:۳۳/۱۲،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آفانڈیا، بنگلور، ہند)

اورایک دیگرمقام پهارشادفرماتے بن:

A healty tree does not bear bad fruit, nor does a poor tree bear good fruit, every tree is known by the fruit it bears, you do not pick figs from thorn bushes or gather graps from bramble bushes. (Luke 6/43-44, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

کیوں کہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے بردرخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نے کیوں کہ جھاڑیوں سے انجیز نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور نے (انجیل لوقا: ۳۳/۲ ۴۳/۲ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور،

ہند)

اور بائبل میں یجیٰ علیہ السلاكا قول حق ان الفاظ میں مذكور ہے:

Every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into fire. (Matthew 3/10, Luke 3/9, Published by American Baible Society, New York) پس جودر خت اچھا کچل نہیں لاتا وہ کا ٹا اور آگ میں ڈالا جا تا ہے۔ (انجیل متی:۱۰/۰۱، نجیل لوق:۹/۰۱، نجیل میں شائل سوسائی آف انڈ ہا، نظور، ہند)

اب مسیح اور بیمی علیها السلام کے انہیں اقوال کی روشنی میں ہم صحابہ کرام اور "
درسولان عیسائیت' یعنی حوار مین مسیح کے ایمان وابقان کی بلندی کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔اس پورے مقالے میں تمام موازناتی تحریریں عیسائیوں کے نبی بیمی اور ان

کے خدامسے کے ان ہی''مقدس اقوال'' کی''عدالت'' میں بطور استغاثہ بیش کی جا کیں گی۔

## پهلاموازنه

واقعه معراج اورصديق اكبركاايمان

یغیمراسلام الله این چیازاد بهن ام هانی کهرتشریف فرما تھے۔اللہ عزوجل کے فرستادہ فرشتہ جبرئیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

یارسول الله مطالقه ! الله رب العزت آپ کواپنے قرب خاص میں' 'لامکاں'' بلا رہا ہے۔ آج آپ ان مقامات کی سیر فرمائیں گے جنہیں کسی انسان کو دیکھنا تو دور ، ان کا تصور بھی انسانی ذہن سے ماورا ہے''۔

نی کریم الله جرئیل امین کے ہمراہ بُراق پہ سوار ہوئے اور پلک جھینے سے بھی کم مدت میں یہ دونفری قافلہ مسجد اقصلی فلسطین پہونچ گیا۔ وہاں پینمبر اسلام آلیا نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کواپنی اقتدا میں نماز ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ پھر وہاں سے وہ مختصری جماعت سات آسانوں سے گزر کر ہیری کے اس در خت تک پہونچی جوتمام خلائق کی آخری حد ہے اور جے سدر قائمتہی کہا جاتا ہے۔

سدرة المنتهٰی تک پہونچ کر جرئیل امین کی رفاقت بھی داغ مفارقت دینے پہ مجورنظر آئی اور پھراس مقام سے آگے نبی کریم آلیک وہاں تشریف لے گئے جس کے متعلق قر آن حکیم نے "قَابَ قَالُ مُنْ اُور اُلَّ اُلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اللّٰہُ اللّٰہ

(اپنے گمانِ فاسد میں) انہیں اسلام اور پینیمبراسلام اللہ سے بر شنگی پہ آمادہ کر سکتے تھے۔ مشرکین کا ایک وفد دوڑتے ہوئے ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہو نچا اور بولا: اے ابو بکر! تمہارے دوست محمق اللہ بالکل عجیب وغریب اور عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کے مختصر سے جھے میں فلسطین اور آسانوں کی سیر کی ہے۔

بلکہ وہ تواس سے بھی آگے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کوئی انسان وہاں تک رسائی حاصل

کرسکتا ہے؟ اوروہ بھی اتن قلیل مدت میں؟ کیا تہاری عقل اسے تعلیم کرسکتی ہے؟؟؟

ابوبكررضي الله تعالى عنه نے بوچھا:

كياهيقة انهول في اليها كهاب؟؟

مشركين بولے:

ہاں!انہوں نے ایساہی کہاہے۔تم مکہ میں کسی سے بھی یہ بات بوچھ سکتے ہو۔

ابوبكررضى الله تعالى عنهنے جواب ديا:

ا گرانہوں نے ایسا کہا ہے تو بھے ہی کہا ہے۔ میں ساری دنیا کے لئے اسے ناممکن مانتا ہوں مگر اپنے حبیب محطیقی کے لئے اس میں کوئی استحالہ نہیں دیکھتا''۔

مسيح كى قدرت پەحوارىيىن كاايمان

نی کریم الله کی قدرت په ابو بر صدیق رضی الله تعالی عنه کے ایمان کی قوت کے ذکر کے بعد ہم سے علیہ السلام کی''قدرت' پہان کے شاگردوں کے ایمان کی قوت کو قلم بند کرتے ہیں:۔

می علیہ السلام نے شرگلیل سے نکل کر ایک پہاڑکا رخ کیا۔ آپ اور آپ کے حواریین پہاڑی پر جاکر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے نیچ کی جانب نگاہ کی تو انہیں معتقدین کی ایک عظیم تعداد عازم محبت نظر آئی۔ میں علیہ السلام نے بیہ منظرد کی کرفلیس کو مخاطب کیا اور

استفسار فرمایا:

Where can we buy enough food to feed all these people?" he said this to test Philip; actually he already knew what he would do, Philip answered: for everyone to have even a little, it would take more than two hundred silver coins to buy enough food, another of his dicsiples, Andrew who was Simon Peter's brother, said: there is a boy here who has five loaves of barely bread & two fish, but they will certainly not be enough for all these people". (JOHN 6/4-9, Published by The Bibel Society of India, Bangalore, India)

ہم ان کے کھانے کے لئے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ ۔ مگراس نے اسے آزمانے کے لئے بیہ ہم ان کے کھانے کے واب دیا کہ دوسو کئے بیہ ہم تھا کہ میں کیا کروں گانے فلیس نے اسے جواب دیا کہ دوسو دینار کی روٹیاں ان کے لئے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑا سامل جائے؟ نہ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے کافی نہ ہمون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہائ یہاں شاگردوں میں سے ایک نے کوئی پانچ روٹیاں اور دو محصلیاں ہیں گریدا سے لوگوں میں کیا ہیں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو محصلیاں ہیں گریدا سے لوگوں میں کیا ہیں ؟ نے (انجیل پوحنا: ۲/۱ مرطبوعہ دی بائیل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

الجيل لوقا كالفاظ بيربي:

جب دن ڈھلنے لگا توان بارہ نے آگراس (مینج) سے کہا کہ بھیڑ کورخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جالگیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیوں کہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں: (۱۲/۹،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اورانجیل مرض کےالفاظ میں:

جب دن ڈھل گیا ہے ۔ ان کورخصت کرتا کہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جاکراپنے گئے دھل گیا ہے ۔ ان کورخصت کرتا کہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جاکراپنے گئے دھل گیا ہے ۔ ان کورخصت کرتا کہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جاکراپنے گئے واہ رے ایمان اور مہمان نوازی! بھیڑ کو دیکھ کران کے حلق کا پانی خشک ہور ہاتھا کہ سے علیہ السلام کے پاس جاکران کورخصت کرنے کی صدا تکرار کے ساتھ لگانے گئے۔ ایک لمجے کے السلام کے پاس جاکران کورخصت کرنے کی صدا تکرار کے ساتھ لگانے گئے۔ ایک لمجے کے لئے بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جب میے ''خدا'' ہیں تو ان کے لئے اس ویرانے میں کھانے کا انتظام کر دینا کوئی تعجب خیز بات یا امر محال نہیں ہے۔ بلکہ دولت ایمان سے خالی قلوب بے ایمانی کے سانے میں ڈھلتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

اگرمسی حضرات اجازت دیں تو میں سے علیہ انسلام کے مندرجہ ذیل اقوال کی روشنی

میں چھوض کروں:

یا تو درخت کوبھی اچھا کہواوراس کے پھل کوبھی اچھایا درخت کوبھی بُرا کہواوراس کے پھل کوبھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ (انجیل متی:۳۳/۱۲،مطبوعہ دی بائبل سوسائن آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اورایک دیگرمقام پهارشادفرماتے ہیں:

کیوں کہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے نہر درخت اپنے پھل سے بچپانا جا تا ہے نکیوں کہ جھاڑ بوں سے انجیز نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور فرانجیل لوقا: ۲۳۱۸ مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی تصدیق بھی پھل دیکھ کرہی کی جاتی ہے۔جھاڑیوں سے انگورنہیں ملتے اور جھوٹے خدا سے ہدایت نہیں۔

اگرمسے کی الوہیت خودان کے رسولوں کو بھی ایمان کامل نہیں دیے تکی تو کیوں نہان کی الوہیت کو باطل قرار دیا جائے .....؟؟؟

اب دونوں واقعات کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کریں! ایک نبی (محکیفی ) کے صحابی کوتو اپنے نبی کی قدرت پہ پوراایمان ہے کہ میرے نبی کی فیسٹی کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگروہ یہ کہدرہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں میل کا سفر شب بھر میں یا اس سے بھی کم وقت میں طے کیا ہے تو وہ محجے کہدرہے ہیں۔ان کے لئے اس طرح کے امور میں عدم امکان کا شبہہ بھی غلط ہے۔وہ تو اسے با اختیار ہیں کہ ناممکن اور محال چیزیں ان کے در پہ حاضر ہوکرا پنے امکان ووقوع کے لئے دامن پھیلاتی اور مرادیں پاتی ہیں۔ میرا ایمان ان کی قدرت اور ان کے اختیار میں فقص یا شبہہ نقص کو بھی گوار انہیں کرسکتا ہے۔لین دوسری تصویر کا منظریہ ہے کہ اختیار میں فقص یا شبہہ نقص کو بھی گوار انہیں کرسکتا ہے۔لین دوسری تصویر کا منظریہ ہے کہ رعیسائی عقیدے کے مطابق ) خود خدا کے ہم شیس اور حوار بین ورسُل کوا پنے خدا کے لئے بھی وہ چیز ناممکن نظر آ رہی ہے جو ایک انسان اور پنج میرا اسلام محمقی کے خود وہ تبوک اور غزوہ خدات کے موقع پر بلی بھر میں کر دکھایا۔

ا کیسطرف فلپس اوراندریاس کے اس جواب کو ذہن کی شختی پر محفوظ رکھئے اور پھر غزوۂ احزاب (غزوۂ خندق) کے اس واقعے کو پڑھئے:

ھے میں کفار مکہ اور بہود نے خفیہ معاہدہ اور باہمی اتحاد سے مدینہ منورہ سے نومولود اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے استیصال کی خاطر ایک پلان بنایا۔ ان کا منصوبہ بیتھا کہ مشرکین مکہ اچا تک شہر قدس مدینہ منورہ پہ یلخار کریں گے اور بہود اندرونی کاروائی انجام دیں گے۔ حسب معاہدہ کفار کالشکر جرار مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے اسپے اصحاب سے مشورہ کیا۔ تمام مشوروں میں معمر صحابی حضرت سلمان فاری کی رائے قبول کرلی گئی۔ ان کے مشورے کے مطابق مسلمان مدینہ کے حضرت سلمان فاری کی رائے قبول کرلی گئی۔ ان کے مشورے کے مطابق مسلمان مدینہ کے

اردگردخندق کھودنے میں مصروف ہوگئے تا کہ کفار کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا موقع ہی نہل سکے۔سخت بھوک و پیاس اور فاقہ کشی کی وجہ سے ان کے بطن اور پشت کی قربت کافی بڑھ گئی تھی۔رسول الٹھ ﷺ بھی تین دنوں کے فاقہ کے ساتھ خندق کی میں مشغول تھے۔اور اسلام کے بیاولین مجاہدین رجز بیاشعار کوہی اپنی غذا بنائے ہوئے تھے۔اورمسلسل گرسنگی کے باعث پیٹ میں پیدا ہوئے خلا کو پھروں سے پُر کئے تھے۔ نبی کریم ایسے اوران کےاصحاب کی اس حالت کود مکھ کرحضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اوراینی اہلیہ سے کہا: شریکِ حیات! میری روح محمر کی اللہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ نبی <u> ہو سکے تو تیار کرو۔ وفا سرشت اہلیہ نے عرض کیا: اے میرے سرتاج! گھر میں پچھآٹا اورایک</u> بكرى ہے۔ میں کھانا تیار كرتی ہوں اور آپ جاكر نبي كريم آيات كا وبلالا كيں۔حضرت جابر گئے اور نبی کریم علی کے بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ اعلیہ میں نے آپ کے لئے کھانے کا اہتمام کیا ہےاورآ یے چل کرغریب خانے کو دولت کدہ میں تبدیل فرمادیں۔ بین کرنبی کریم علیہ نے ایک شخص کو کہا کہ وہ لوگوں میں عام ندا کردے کہ آج جابر کے گھر تمام فدایا نِ شمع محری میں ہوت ہے۔اعلان کرنے والا جب یہ اعلان کرنے لگا تو حضرت جابر کے چرے یہ ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ ایک لمح کے لئے ان کے دل میں بیخیال آیا کہ جو کھانا میرے گھر تیار کیا جار ہاہے وہ تو صرف جاریانچ لوگوں کو کفایت کرے گا۔ اگریہ تمام اصحابِ محقیقہ میرے گھرتشریف لے گئے تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گالیکن ایمان کی تلوار نے اگلے ہی کمجے اس وسوے کی گردن اڑا دی اور دل میں فوراً پیعقیدہ جا گزیں ہو گیا کہ میں نے صرف نبی کریم آلیہ کی دعوت کی ہے اور ان کے طعام کا انتظام کیا ہے اور بقیہ افراد کو نبی مختشم تالیقہ بلاکر لے جارہے ہیں۔ان کے لئے انتظام بھی وہی فرما ئیں گے۔ان کے لئے

کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پردہ غیب سے ان کے لئے انظام فرمادیں۔ حسب اعلان پیغیراسلام
علیہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گر تشریف لے گئے اوران سے فرمایا: جابر! آٹا اور گوشت کو میں تشریف لے گئے اورا پی اہمیہ سے میرے پاس لاؤ' حضرت جابر گھر کے اندرونی جھے میں تشریف لے گئے اورا پی اہمیہ سے فرمایا: دیکھو آج آسان ہدایت کے مہکامل اپنے تمام ستاروں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف فرمایا: دیکھو آج آسان ہدایت کے مہکامل اپنے تمام ستاروں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف فرمایا: واصلاب کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے انہیں دعوت دی ہے اور انہوں نے اپنے اصحاب کو ۔ ہم ان کا انظام کریں گے اور وہ اپنے اصحاب کے لئے انظام فرمارہ جیں۔ ایمان کامل سے بھر پورصحابیہ نے وہ سامان اٹھا کر اپنے شو ہر کے حوالے کیا اور حضرت جابر نے اسے لاکر نبی محر موالیہ کی بارگاہ میں پیش فرمادیا اسے تمام اصحاب محمد نے ان میں لحاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی ۔ پھراس کھانے سے تمام اصحاب محمد تھا گیا اور وہ کھانا تمام محلہ سے تمام اصحاب محمد تھا گیا اور وہ کھانا تمام محلہ والوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر بھی نے گیا۔ اور حضرت جابر کی اہمیہ فرماتی ہیں کہ بچا ہوا کھانا اصل مصاب نے سے تمام اصحاب محمد کے البخاری: ۵۸۸/۲ کتاب المغازی)

بائبل کے ذکورہ اقتباس اور حضرت جابر کے واقعہ میں یہ بات مشترک ہے کہ پیغبر اسلام اللہ اور سے علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے کم کھانے میں زیادہ لوگوں کو کھلانے کاعظیم معجزہ دکھایا۔ گرفرق ہم نشینوں کے ایمان کے وجود وعدم کا ہے کہ پیغبر اسلام اللہ کے سے ابی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی کے لئے یہ بات ناممکن نظر نہیں آئی کہ چندلوگوں کے کھانے سے ہزاروں اشخاص کو شکم سیر فرمادیں گرمسے علیہ السلام کے حوار بین کو بہ بات محال نظر آئی کہ ان کا ' خدا' اسے کم کھانے میں ایک عظیم بھیڑکو کھلا سکے۔ بچ کہا ہے سے علیہ السلام نے:

A healty tree bears good fruit, but a poor tree bears bad fruit, A healty tree can not bear bad fruit, & a bad

tree can not bear good fruit, & any tree that does not bear good fruit is cut down & thrown in the fire, so then you will know the <u>falseprophets</u> by what they do. (Matthew 7/17-20, Published by The Bible Society of Inidia, Bangalore, India)

اسی طرح ہرایک اچھا درخت اچھا کھل لاتا ہے اور برا درخت براکھل لاتا ہے : اچھا درخت براکھل لاتا ہے : اچھا درخت براکھل نہیں لاسکتا ہے : جو درخت اچھا کھل نہیں لا تا وہ کا ٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے : پس ان کے کھلوں سے تم ان (جھوٹے مدعیانِ نبوت ۔) در آگ میں ڈالا جاتا ہے : پس ان کے کھلوں سے تم ان (جھوٹے مدعیانِ نبوت ۔) { انگریزی اقتباس کا حقیقی ترجمہ یہی ہے ۔ عبر مصباحی } کو پیچان لوگ : (انجیل متی : کے اکا دی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے اکا دی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے اکا دی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے اکا دی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے اکا دی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے ان کی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے ان کی بیچان لوگ : کا کھنے کے ان کی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے ان کی بیچان لوگ : کے ان کی بیچان لوگ : (انجیل متی : کے ان کی بیچان لوگ : کی بیچان لوگ : کے ان کی بیچان لوگ : کی بیگ : کی بیچان لوگ : کی

اب ہم میسی حضرات سے مؤد باند درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسی قول کی روشیٰ میں اصحاب مجھ اللہ اور حواریین میں کے ایمان کا ایک غیر جانب دارانہ جائزہ لیں اور پھر ان کا ایک غیر جانب دارانہ جائزہ لیں اور پھر ان کا کن دوسی من جو بھی فیصلہ دےگا ہم اسے بسر وچھ مشلیم کرنے کو تیار ہیں۔ کیاان اقتباسات کی روشیٰ میں یہ کہنا بجانہ ہوگا کہ اچھ ادرخت پنج براسلام اللہ ہوگا کہ اچھ اور ٹیر اور ٹر ادرخت سے غلیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ ہے۔ اسے بلفظ دیگر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مسے علیہ السلام کا بیقول بیر فیصلہ دینے پر مجبور ہے کہ فد ہب اسلام کا بیقول بیر فیصلہ دینے پر مجبور ہے کہ فد ہب اسلام کا بیقول بیر فیصلہ دینے پر مجبور ہے کہ فد ہب اسلام کا بیتو الی دین ہے۔ اور اگر سی حضرات ایک سچا اور حقیقی فد ہب ہے جب کہ فد ہب سیحی ایک اختر اعی دین ہے۔ اور اگر سیحی حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ ان اقتباسات کی روشنی میں دین اسلام اور پیغیم اسلام علیہ السلام کی حقانیت ٹابیس ہوتی ہے تو بائبل میں فرکور میں علیہ السلام کے بیا تو ال کذب و مفتر کی اور فریب ہیں۔ اور ایسی صورت میں نہ جائے ماندان نہ پائے رفتن۔

ایسے اور ایسی صورت میں نہ جائے ماندان نہ پائے رفتن۔

اور حوار بین کے متعلق بائبل میں فرکور ہے:

At that time Jesus went up a hill to pray & spent the whole night there praying to God, when day came, he called his dicsiples to him & chose twele of them; who he named apostles: Simon {who he named peter} & his brother Andrew; James & John, Philip & Bartholomew, Matthew & Thoms, James son of Alfhaeus, & Simon {who he called the Patriot}, Judas son of James & Judas Iscriot, who became the traitor. (Luke 6/12-16, published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اوران دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خداسے دعا کرنے میں ساری رات گذاری نے جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگر دوں کو پاس بلاکران میں سے بارہ چن لئے اور ان کورسول کا لقب دیا نیعی شمعون جس کا نام اس نے بطرس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور برتکمائی نا ورمتی اور تو ما اور صفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جو زیوتھ ب اور بیتھ ب اور بیتو اور تیہوداہ اور بہوداہ اسکر یوتی جو اس کا پیٹر وانے والا ہوائے رائجیل لوقا: ۲/۲۱۔ ۲۱، مطبوعہ دی بائیل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اب ہم سے علیہ السلام کے قول کی روشنی میں جب ان حواریین کی رسالت کود کیھتے بیں توبات صاف ہوجاتی ہے کہ جن رسولوں کواپنے خدا کی قدرت پدایمان نہیں ہے وہ کیا کسی قوم کی رہبری کافریضہ انجام دے سکیس گے.....؟؟

اورت بیہ کہ منہ کے خدا ہیں اور نہ ان کے بیر حوار بین رُسُل۔ بلکہ سے کی الہیت بھی اختراعی اور ان رسولوں کی رسالت بھی جھوٹی (آنے والی سطروں میں ان جعلی رسولوں کے «عظیم اور بے ظیر کارناموں" کو بھی ملاحظ فرمائیں گے۔ عَبْر مصباحی)۔ فَوَیْلٌ لَّهُمْ مِمَّا کَتَبَتُ اَیْدِیْهِمْ وَوَیُلٌ لَّهُمْ مِمَّایکُ سِبُونَ".

مزید برآن اس خداکی خدائی تو دیکھئے کہ اس کے حواریین ورُسُل انہیں خدا بھی مان رہے ہیں اور مجبور و بے بس بھی۔کیا کوئی عاجز ومجبور بھی خدا ہوسکتا ہے.....؟؟؟

شایدیہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا جہاں ایک شینی کی خدائیت کے ساتھ اس کی بے بسی کاعقیدہ بھی رکھا گیا ہو۔

جن لوگوں نے اقایم ٹلٹہ کے جزولا ینفک کواپنی آنکھوں سے دیکھا اوراس' دمجسم خدا' کے دست ویا کو بوسہ دیا اوران کے عظیم مجروں کو دیکھا، اس کی طرف سے رسول بنائے گئے ، انہیں اس خدا کی قدرت پہمی ایمان نہیں ہے تو پھر جن لوگوں نے اسے دیکھا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا وہ اگر اس' مجبور خدا' کی قدرت والہیت کا انکار کریں تو انہیں بائبل کے کس صحیح قابل قبول اصول سے مجرم گردا ننا درست ہوگا .....؟؟؟

#### دوسراموازنه

بلال حبشي كاايمان

نی کریم اللہ نے نے چالیس سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فر مایا اور اہل مکہ کو تو حید کی دعوت دی تو مکہ کے بہت سے باشند ہے آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔وہ لوگ جو آپ کو امین وصادق کہتے نہیں تھکتے تھے وہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے بن گئے۔اس طرح دعوت کے ابتدائی سالوں میں ایمان لانے والوں کی تعداد قلیل ہی رہی۔جن قلیل افراد نے اپنے دل کے گلٹن کو گلاب ایمان سے معطر کیاان پر کفار ومشرکین سم گر بجلیاں قلیل افراد نے اپنے دل کے گلٹن کو گلاب ایمان سے معطر کیاان پر کفار ومشرکین سم گر بجلیاں گرار ہے تھے ظلم و جفا کی آپنی زنجیریں اسلام کی شدوں کے سینے اور ان کی پشتوں پہرس رہی تھیں۔شیدائے اسلام کی رگوں سے بہنے والاخون اسلام کی سینچائی وسیر ابی کے کام آر ہا تھا اور پروانہ مجمدی تھے۔حضرت بلال حبثی رضی پروانہ مجمدی تھے۔حضرت بلال حبثی رضی

الله تعالی عند کا سنگ دل آقا آئیس عشق مصطفوی آئیسی کی سزاد سے رہا تھا۔ ان کے دل میں معطر گلابِ محبت کوستم کی تمازت میں مرجھانے کی کوشش کی جارہی تھی۔ گرم پھروں پاٹا کران کے ایمان وابقان کا امتحان لیا جارہا تھا اور آئیس اسلام سے انجراف پر آمادہ کرنے کے لئے ہر حربہ آزمایا جارہا تھا لیکن قربان جائیے اس سیاہ لل (Black Diamond) پہنہوں نے ہرستم تو گوارا کرلیا مگرا پے عشق رسول آئیسی کی چبک کو کم ہونے نہیں دیا اور بالآخر کا فروں کی آئیسی اس کی دمک سے خیرہ ہو گئیس اور اللہ عزوجل نے آئیس وہ عظیم اجرعطا فرمایا کہ آئی کروڑوں دلوں کی دھڑ کئیس ان کے نام پہتیز ہوجاتی ہیں اور ان کے تذکر سے امت مسلمہ کی مردہ روح کے لئے حیات نو کے پیا مبر معلوم ہوتے ہیں۔

# وقتِ مصيبت بطرس (Peter) كالمسيح كي شناسا كي سا نكار

ایک طرف بلال حبثی کے صبر و محبت کے اس منظر کونگا ہوں کے سامنے رکھئے اور دوسری طرف میں علیہ السلام کے شاگر دخاص بطرس (Peter) جن سے میں کواتئ زیادہ محبت تھی کہ بطرس ان کے سینے پر ٹیک بھی لگا لیا کرتے تھے (انجیل بوحنا: ۲۳/۱۳۸ ۲۵۸، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) ان کے ایمان کی قوت کو ملاحظہ فرمائیں:

مسے علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے ہی یہودی ان کی جان کے دیمن بنے ہوئے تھے۔ یہودی رنی اور کا ہن ان کی گرفتاری اور ان کے آل کے در پے تھے اور موقع کی تاک میں گئے ہوئے تھے۔ آخر کارایک مدت دراز کے بعد انہیں وہ لحہ میسر آ ہی گیا جب انہوں نے ساز شوں کے تانے بن کر انہیں (بائبل اور عیسائی عقیدے کے مطابق قرآن اور اسلام کا بیعقیدہ ہرگز نہیں ہے۔) گرفتار کرنے میں کا میا بی حاصل کرلی۔ جب وہ بھیڑ سے علیہ السلام کو گرفتار کر کے مردار کا ہن کے دیوان خانہ لے جارہی تھی تو پطرس بھی ان کے پیچھے علیہ السلام کو گرفتار کر کے مردار کا ہن کے دیوان خانہ لے جارہی تھی تو پطرس بھی ان کے پیچھے

چلتے ہوئے اس حویلی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہو کچ کر بطرس کی نگاہ ایک جماعت پہ پڑی جوآ گ تا پنے میں مشغول تھی ، وہ بھی وہیں ان کے درمیان بیٹھ گئے۔اب آ گے کا واقعہ بائبل کی زبان سے:

Peter was siting outside in the courtyard when High Priest's servant woman came to him & said: "you too were with Jesus of Galilee" But he denied it in front of them all "I don't know what are you talking about" he answered, & went on out to the entrance of the courtyard, Another servant woman saw him & said to the men threre, "he was with Jesus of Nazareth", again peter denied it & answered," I swear that I don't know that man!", after a little while the men standing there came to Peter "Of course you are one of them" they said, after all, the way you speak gives you away, then peter said, "I swear that I am telling the truth! My God punsih me if I am not! I do not know that man!" (Matthew 26/69-74, Published By The Bible Society of India, Bangalore, India) اور بطرس محن میں بیٹا تھا کہ ایک اونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی بیوع کلیلی کے ساتھ تھان اس نے سب کے سامنے میہ کہ کرا نکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے: اور جب وہ ڈیوڑھی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھےان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھانہ اس نے قتم کھا کر پھرا نکار کیا کہ میں اس آ دمی کونہیں جانتانہ تھوڑی دہر بعد جوو ماں کھڑے تھے انہوں نے بطرس کے پاس آ کرکہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیوں کہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے: اس پروہ لعنت کرنے اور شم کھانے لگا کہ میں اس

آدمی کونہیں جانتا (انجیل متیٰ: ۲۹/۲۷ یے ۱۹/۲۷ مطبوعه دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ذراا نکار کی قوت وتا کیر تو ملاحظہ سیجئے کہ حلفیہ اور لعنیہ انکار کیا جارہا ہے۔ ابھی مسیح علیہ السلام گرفتاری ہوئے تھے ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا مگر پطرس صرف گرفتاری کے خوف سے بیخ کے لئے مسیح کی شناسائی اور ان کی صحبت کا بھی انکار کردیا۔ جتنی قوت مسیح کی صحبت ومعرفت کے انکار میں صرف کی ہے آگران کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا تو ان کا طرز عمل نہیں ہوتا۔

شایدا پے حواریین کے اس منافقاندرویدکود کھتے ہوئے مسے علیہ السلام نے ارشاد

فرماياتھا:

میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ اگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کروہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تہمارے لئے نا ممکن نہ ہوگی۔'(انجیل متی:۲۱/۲۱مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) آئے ذیل میں ہم ذہب سیحی میں بطرس کا مقام ومرتبہ بھی دیجے لیں:

(۱) ند ہب عیسائیت میں پطرس سیح علیہ السلام کے ایک رسول کے طور پر مانے اور تسلیم کئے

جاتے ہیں۔ ندہب سیحی کے رسولوں کی فہرست میں بطرس کا نام بھی شامل ہے۔ اور نہ صرف یہ کہوہ رسول ہیں بلکہ ان تمام رسولانِ عیسائیت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ذہن پر بار نہ ہو

تواس ا قتباس كود وباره ملاحظه فرماليس:

اوران دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خداسے دعا کرنے میں ساری رات گذاری نے جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگر دوں کو پاس بلا کران میں سے بارہ چن لئے اور ان کورسول کا لقب دیانے لیعنی شمعون جس کا نام اس نے بطرس بھی رکھا اور اس کا بھائی

اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلیس اور برتکمائی شاور تم اور تو ما اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جوزیاتوس کہلاتا تھا شاور یعقوب کا بیٹا یہوداہ اور یہوداہ اسکر یوتی جواس کا پکڑوانے والا ہوا فارنجیل لوقا:۱۲/۲۱ مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(۲) بطرس کا ہر لفظ اور ہر کلمہ عیسائیوں کے نزدیک الہام خداوندی اور مقدس ہے۔ ان کے الفاظ اٹل اور واجب العمل ہیں چنانچہ ان کے دوخطوط کو بائبل میں شامل کرے ''الہامی کتابوں'' کا درجہ دیا گیا ہے۔ (بطرس کا پہلا اور دوسراعام خط جو بائبل میں شامل ہیں، باب نمبرا، آبت نمبرا)

(۳) جب حواریین کی ایک کثیر تعداد رسول ہی تھہری تو پھر ان کا دیگر انبیاء سے افضل ہونا کیونکر بعید ہوسکتا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مسے علیہ السلام کے تمام حواریین بشمول پطرس انبیائے کرام سے افضل ہیں۔ان کی آنکھوں سے افضل ۔ان کے کان دیگر انبیائے کرام کے گوشہائے مبارک سے افضل ۔انجیل متی میں ہے کہ سے علیہ السلام نے اینے حواریین کو خاطب کرتے ہوئے کہا:

As for you, how fortunate you are! your eyes see & your ears hear, I assure you that many prophets & many of God's people wanted very much to see what you see, but they could not, & to hear what you hear, but they did not. (Matthew 12/16-17, Luke 10/23-24, Publ sihed by The Bible Society of India, Bangalore, India)

مبارک بین تمهاری آنگھیں اس لئے کہ وہ دیکھتی بین اور (مبارک بین) تمهارے کان اس لئے کہ وہ دیکھتی بین اور (مبارک بین) تمهارے کان اس لئے کہ وہ دیکھیں تم سے بچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راستبازوں کوآرزو تھی کہ جو پچھتم دیکھتے ہودیکھیں گرند دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہوسیں گرند نیکھا کہ تی ۔

۱۹/۱۳ کا، انجیل لوقا: ۱۲/۱۳ ۲۳/ ۲۳/ مطبوعه دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)
(۷) عیسائی عقیدے کے مطابق سے علیہ السلام کے حواریین اسٹے شریف، پاک باز ، معصوم اور نیک طینت ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالی انہیں منصف وجج کے عہدے پر مامور فرمائے گا۔ وہ انصاف کی کری پہیٹے کر بنی اسرائیل کے اعمال اور ان کی کرتو توں کا فیصلہ فرمائیں گا۔ وہ انصاف کی کری پہیٹے کر بنی اسرائیل کے اعمال اور ان کی کرتو توں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ پطرس نے سے علیہ السلام سے کہا:

We have left every thing & followed you, what will we have?" jesus said to them: you can be sure that when the son of man sits on his glorious throne in the New Age, then you twelve followers fo mine will also sit on thrones, to rule the twelve tribes of Israel. (Matthew 19/27-29, Luke 22/30 published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

د کھے ہم توسب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہولئے ہیں۔ پس ہم کوکیا ملے گا؟ نہ یہ وع نے ان سے کہا میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جب ابن آ دم (مسیح علیه السلام نے اپنے لئے یہ کلمہ کم وہیں ستر مرتبہ استعال کیا ہے۔ انشاء اللہ اس موضوع پر کما حقہ بحث الگی کسی کتاب میں عبر مصباحی) نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تحت پر بیٹھے گا تو تم بھی جومیر سے پیچھے ہو لئے ہو، بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے: (انجیل متی : ۲۹/۲۱۔۲۹، انجیل لوقا: بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے: (انجیل متی : ۲۹/۲۱۔۲۹، انجیل لوقا:

(۵) پطرس کو ند بہ بسی کا تشریعی منصب عطا کیا گیا۔ تحلیل وتح یم کے سارے اختیارات انہیں دیئے گئے۔ انہیں بیری حاصل تھا کہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دیں اور جس کو چاہے حرام قرار دیں۔ ان کے زبان کے ہر کلمہ کوفر شنے لوح محفوظ پٹشش کرتے تھے۔ مسے علیہ السلام نے از خود پطرس کو زمین وآسمان کی گنجی اور شہنشاہی عطا کی۔ انجیل متی میں ہے کہ سے علیہ

السلام نے بطرس کو خاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

I will give you the keys of the kingdom of heaven; what you prohibit on earth will be prohibited in heaven. & what you permit on earth will be permitted in heaven." (Matthew 16/19, Published by The Bible Society of India, Bangalore) میں آسان کی بادشان کی بخیاں تھے دوں گااور جو پھوتو زمین پر باندھے گا آسان پر بندھے گا جو پھوتو زمین پر ناجائز قرار دے گاوہ آسان پر بھی ناجائز شار کیا جائے گا۔ اور جو پھوتو زمین پر کھولے گا دو آسان پر بھلے گا در جو پھوتو زمین پر جائز قرار دے گاوہ آسان پر بھی فرمین پر کھولے گا دو آسان پر بھلے گا در جو پھوتو زمین پر جائز قرار دے گاوہ آسان پر بھی جے تو تر مصبا جی اگریزی اقتباس کا حقیقی ترجمہ یہی ہے۔ عبر مصباحی ( انجیل متی :

اییانہیں کہا جاسکتا ہے کہ مینے علیہ السلام نے صرف دینے کا وعدہ کیا ہے، اس اقتباس میں بیکہاں ہے کہ انہیں بیہ منصب عطابھی ہوا۔ اس پرعرض بیہے کہ ہمارا خدا تو سبحان ہے ہی ہمارے رسول کا اخلاق بھی بیہے کہ جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ ہاں! اگر آپ کے خدا شریفوں کی اس علامت سے محروم ہوں تو ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ البتہ اتنا پوچھنا ضرور جا ہوں گا کہ آخروہ کیا اسباب سے جن کی بنیاد پہنے علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ اگر وعدہ خلافی کا بیقص سے علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ اگر وعدہ خلافی کا بیقص سے علیہ السلام کی جانب سے تھا تو پھر ما شاء اللہ ایسے غدا کی خدائی پہکیا اعتبار؟ اورا گرکوئی قص پطرس میں پیدا ہو گیا تھا کہ جس کی بنیاد پرسے علیہ السلام نے انہیں اس منصب اورا گرکوئی قص پطرس میں پیدا ہو گیا تھا کہ جس کی بنیاد پرسے علیہ السلام نے انہیں اس منصب کے لئے نا اہل قرار دیا تو اسے بھی ظاہر کردیں؟ اور گے ہاتھوں اس کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی مرحمت فرمادیں کہ ایسے غیر معتبر شخص کور سالت اور تحلیل وتح یم کا کلی اختیار تفویض کرنا کہیے درست ہوسکتا ہے....؟؟

(١) جب بطرس كومنصب تشريحى ديا كيا تواس سے دوسرے حواريين كوضر ورتھوڑى تكليف

ہوئی ہوگی کہ اسے منصب تشریعی ملا اور ہمیں کچھ ہیں۔ اس کی جرپائی کے لئے سے علیہ السلام نے انہیں منصب تشریعی سے بھی ہوا مقام عطا کیا کہ وہ تو صرف حلال وحرام کے مالک تھ گر انہیں ''منصب غفور'' پہ فائز کر دیا کہ بھرس کے حلال وحرام کی سرحدوں کو تو ڈ کر آنے والا تہمارے دامن میں پناہ لے سکتا ہے۔ میے علیہ السلام نے بشمولِ بھرس تنام حواریین کوروح القدس عطا فر مایا اور پھر انہیں گناہ بخشنے کا اختیار کامل دے دیا۔ انہیں بلاقید وشرط بیا ختی کا اختیار کامل دے دیا۔ انہیں بلاقید وشرط بیا ختی دیا ورجس کے گناہ نہ بخش کی ابتاع کریں گے۔ ملاحظہ ہو:

Then he breathed on them & said, "recieve the Holy Spirit". If you forgive pepole's sins, they are forgiven; If you do not forgive them, they are not forgiven. (Matthew 20/22-23, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور یہ کہہ کران پر پھونکا اوران سے کہاروح القدس لونے جن کے گناہ تم بخشوان کے بخشے گئے اور جن کے گناہ تم بخشوان کے بخشے گئے اور جن کے گناہ تم قائم رکھوان کے قائم رکھے گئے نہ (انجیل بوحنا: ۲۲/۲۰\_۲۳٫ مطبوعہ دی مائبل سوسائی آف! نڈیا، بنگلور، ہند)

(2) پطرس کا نام دنیااور دین سیحی کے ان خواص الخواص میں آتا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے اور الیاس علیہا السلام سے ملاقات کی ہے۔ سیح علیہ السلام پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لے کر ایک او نیج پہاڑ پر تنہائی میں لے گئے اور ان کے سامنے سیح علیہ السلام کی صورت بدل گئے۔ وہ ایک نی شکل میں ان کے سامنے جلوہ افروز تھے۔ اور انا جیل کے صفین کے بقول اس وقت سیح علیہ السلام کا چہرہ سورج کے مانند چیکنے لگا اور ان کی یوشاک نورکی مانند سفید ہوگئی۔ اب اس کے آگے کیا ہوا وہ بائبل کی زبانی ملاحظ فرمائیں:

Then the three dicsiples saw Elijah & Moses talking with Jesus, Peter spoke up & said to Jesus: "Teacher, how good it is that we are here!........Then a cloud appeared and recovered them with its shadow and a voice came from the cluod, "this is my own dear son-listen to him!", they took a quick look round but did not see anyone else: only Jesus was with them. (Mark 9/2-8, Matthew 17/1-8, Luke 9/28-36, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورایلیاه (الیاس) موکی کے ساتھ ان کودکھائی دیا اور وہ یسوع کے ساتھ با تیں کرتے تھے۔
پطرس نے اس سے کہا ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے (کہ ہم نے وہ دیکھاجو اور ول نے نہیں
دیکھا)...... پھرایک بادل نے ان پرسایہ کرلیا اور اس بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا
ہے۔اس کی سنوٹ اور انہوں نے ایکا یک چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے
ساتھ نہ دیکھا نے (انجیل مرض ۲/۹۔۸، انجیل متی: کا الد ۸، انجیل لوقا: ۲۸/۹۔۳۲ مطبوعہ
دی بائیل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(۸) جب مسیح علیه السلام کے حواریین رسول ہوئے۔ لوح محفوظ اور قلم فرشتگال ان کے تالع وفر مال بردار تھی ہیں چنانچہ بائبل کی روسے وفر مال بردار تھی ہیں۔ تنہال رہ سکتے ہیں چنانچہ بائبل کی روسے حواریین اسرارالہی کے داز دار بھی ہیں۔ تے علیه السلام ان ہی حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

The knowledge of kingdom of God has given to you. (Luke 8/10, Mark 4/11, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تم كوخداكى بادشابى كا بهيدد دريا كياب (انجيل لوقا: ١٠١٠ انجيل مرقس:١١١٥ مطبوعه دى

بائبل سوسائني آف انثريا، بنگلور، مند)

(۹) مسیح علیہ السلام نے اپنے حوار مین کے حق میں شیطان کے شرسے حفاظت اور ان کے دلوں کی تطبیر کی خصوصی دعا کی:

میں بددرخواست نہیں کرتا کہ تو آئییں دنیا سے اٹھالے بلکہ یہ کہ اس شریر (شیطان) سے ان کی حفاظت فرما۔ ..... آئییں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر۔ تیرا کلام سچائی ہے ۔ (انجیل یوحتا: اے ۱۵/۱۱ے مطبوعہ دی بائیل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(۱۰) ان تمام مناصب کے ہوتے ہوئے مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریین کوایک اورخوش خبری دےرکھی تھی کہ کوئی ان کا بال بھی بیکانہیں کر سکے گا۔

Everyone will hate you because of me, But not a single hair from your heads will be lost, Stand firm & you will save yourselves. (Luke 21/18-19, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے ۔ لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگانہ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے نہ (انجیل لوقا: ۱۸/۲۱۔ ۱۹، مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

بطرس کے سامنے سے علیہ السلام نے پہلے ہی بیٹیشن گوئی کی تھی وہ وقت مصیبت ان کی شناسائی کا انکار کرے گا مگر بطرس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس کی جان چلی جائے

تب بھی وہ آپ کی معرفت کا انکارنہیں کرےگا۔ ملاحظہ ہو:

Peter spoke up & said to Jesus, "I will never leave you, even though all the rest do!" Jesus said to Peter, "I tell you that before the cock crows tonight, you will say three times that you do not know me" Peter answered, "I will never say that, even if I have to die with you!" and all the other disciples said the same thing. (Matthew 26/34-35, Published by The Bible Society of India, Banglaore, India) المحافظة عن المحافظة المحافظ

اورمرقس نے اپنی انجیل میں اس وقت کی منظر نگاری ان الفاظ میں کی ہے: لیکن اس (بطرس) نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار ہرگزنہ کروں گا۔اس طرح اورسب نے بھی کہائے (۳۱/۱۴ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

کیا مسے علیہ السلام کے قول' درخت کوان کے پھلوں سے پہچانو'' کی روشنی میں اب بھی ہم یہ کہنے میں خوب کے اس کے دین مخبوط اور نہایت اس کے جب کہ اس کے بھی دین مسیحی کے رسولوں کی قوت ایمانی اس کے حسن کے گروپا کو بھی پانے سے قاصر ہے۔

#### تيسراموازنه

وقت بجرت على برفراش رسول عليلة

اعلان نبوت کے بعد سے ہی سر داران قریش اور مشرکین مکہ نبی کریم اللہ کے دشمن ہو چکے تھے تا ہم وہ ابوطالب کی حیات تک قول وگفتار اور ساجی مقاطعہ سے کام لیتے رہے۔ گرابوطالب کی وفات کے بعدان کے طلم کا دہانہ کھل پڑااور وہ کھلم کھلا پیغیبراسلام آیا ہے کو ایذ ا پہو نیانے لگے۔ نبی کریم اللہ ان کی ایذار سانی کودرگذر فرمادیتے اوران سے پھی محمی تعرض نەفرەاتے-ان كے ہرظلم كے جواب ميں بسي بهي ارشادفرماتے: آكُمُ دِيُنُكُمُ وَلِيَ دِين ". (سورةالكافرون : ٢) ليكن آبسه آبسه ان كي متم رانيول كاسلسله دراز عدراز تر ہوتا گیا اور وہ پنجبراسلام اللہ کا کے سازشیں کرنے لگے۔اللدرب العزت کی جانب سے وی آئی کہ آپ ہجرت کر کے یثرب (مدینہ منورہ) تشریف لے جائیں۔اہل یثرب آپ کے قدموں تلے پلکیں بچھانے کو بے تاب ہیں۔ تھم ربانی کے نزول کے بعداب مکہ سے ہجرت فرض بن چکی تھی۔ پغیبراسلام اللہ نے رفیق ہدم ابوبکر کوساتھ لے کر ہجرت کا قصد فر مایا۔ گرمسلہ بیدر پیش تھا کہ ہجرت کوخفی رکھنا تھا اور پچھلوگوں کی آپ آلیا ہے کے پاس امانتیں تھیں جن کی ادائیگی نہ کرنا شان انسانیت ورسالت کے خلاف ہے جب کی حالت ریھی کہ قریش کے جوان کا شانۂ اقدس کے باہر نگی تلواریں اور پیغیبر اسلام ایک کے قتل کی خواہش لئے منتظر تھے۔آ پیالیٹے نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ آپ کے بستر نوریہ آج کی شب آرام کریں اور کل صبح تمام امانتیں اوا کر کے مدینہ آ جائیں۔اس وقت کسی بھی مخض کا جواب یمی ہوتا کہ آپ اپنی جان بھا کر مجھے اپنے بستر پر قتل ہونے کے لئے سلارہے ہیں؟؟ میں آپ کے اس حکم سے اتفاق نہیں رکھتا۔ گرا یک صحابی رسول میں معرت علی نے عملاً جوجواب

دیادہ آب زرسے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس بسر نور پہونے کا شرف ملا ککہ کو بھی نہیں ملا ہے۔ میں دنیا کی سعید ترین مخلوق ہوں جسے کا شاخہ اقدس کے اندر بستر افضل الرسل آلیا ہے پر استر احت کا خصوصی تھم بارگاہ البی اور بارگاہ نبوی سے صادر کیا جارہا ہے۔ یہ میری قسمت کی معراج ہے۔ حضرت علی بستر نور پہلیٹ گئے اور نبی مختشم آلیا ہے نے ایک مشت خاک اٹھا کر اس پر سورہ لیس شریف کی تلاوت کی اور اسے کفار کی جانب بھینکتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا۔ اس خاک پاک کی برکت سے کفار کی آئکھیں بے بصارتی کا شکار ہوگئیں اور پیغیبر اسلام آلیا ہو اپنے جال نارصحا بی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑب ہوگئیں اور پیغیبر اسلام آلیا ہو ۔

یہ ایک رسول کے صحابی کا ایمان ہے کہ نبی کی جان پہ جاں وار کی دنیا وآخرت کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ عظم نبی پر اگر سر کتا ہے تو بیاس کے لئے سعادت کی بات ہے۔ قسمت کی معراج بہی تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عظم کے آگے سرتسلیم ٹم کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں اپنے سرکا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور ایمان کی قوت تو دیکھئے کہ ایک لیجے کے لئے بھی انہیں تر دونہیں ہوا۔ قل کا خوف کہیں دامن گیرنہیں ہوا۔ ماتھ پرشکنیں تک نمودار نہیں ہوئیں کہ جھے تلواروں کے سایہ تلے سونے کا عظم کیوں دے رہے ہیں۔ بلکہ ان کے ایمان کی رفعت نے ان کے دل میں ایک ایسے گشن کی آبیاری کر رکھی تھی کہ جس کے ہر پے اور گل سے بہی صدا آرہی تھی کہ جب نبی کریم اللہ ہے گئی کی آبیاری کر رکھی تھی کہ جس کے ہر پے اور گل سے بہی صدا آرہی تھی کہ جب نبی کریم اللہ گیا تھا کہ کا عظم ہے تو میں یہاں ضرور رکوں گا۔ آسمان کی رفعت ہیں۔ پغیر اسلام اللہ تھی نہ کرکیا ہے کہ میں کل امانتیں اداکر کے مدین کی جانب بھرت کر جاؤں اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اس بستر نور پی امانتیں اداکر کے مدین کی جانب بھرت کر جاؤں اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اس بستر نور پی امانتیں اداکر کے مدین کی جانب بھرت کر کیا کے کہ میں کا لیٹ کر میں اتنا مبارک ہوجاؤں گا کہ کل کے دوز موت بھی میر سامنے آنے کے تصور بی لیٹ کر میں اتنا مبارک ہوجاؤں گا کہ کل کے دوز موت بھی میر سامنے آنے کے تصور بی

سے پسینہ پسینہ ہوجائے گی۔

ایک طرف اس تاریخی دستاویز کودل کے نہاں خانے میں محفوظ رکھئے اور پھراسے پڑھئے جودیدۂ عبرت ہے:۔

یہوداہ کامسے کوئیس درہم کے عوض یہود یوں کے ہاتھ فروخت کرنا

السلام نے کچھ حضرات کوخصوصی ترقی دی تھی اور انہیں''رسول'' کے منصب جلیل پہ فائز کیا

تھا۔رسولوں کےاساء کی فہرست اوپر ذکر کی گئی ہے۔رسولانِ عیسائیت کےاساء کی فہرست اگر

ذ بن سے فکل گئی ہوتو اسے ایک بار پھر تازہ کر لیں تا کہ مواز ناتی تحریر کا لطف کما حقہ آسکے:

اوران دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو تکلا اور خداسے دعا کرنے میں ساری رات

گذاری نے جب دن ہوا تواس نے اپنے شاگر دوں کو پاس بلا کران میں سے بارہ چن لئے

اوران کو <u>رسول</u> کا لقب دیانے بینی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا اور اس کا بھائی

اندریاس اور یعقوب اور پوحنا اورفلپس اور برتکما کی نه اورمتی اورنو ما اورحلفی کا بیٹا یعقوب اور

شمعون جوزیلوتمیں کہلاتا تھانے اور لیعقوب کا بیٹا یہوداہ اور <u>یہوداہ اسکریوتی</u> جواس کا پکڑوانے میں مدینہ کا بعد میں میں میں میں میں میں اس میں بیٹا ہے۔ بہتر ہوئی میں بھار ہے۔ بہتر

والا موانه (الجيل اوقا:١٢/١١\_١١، مطبوعه دى بائبل سوسائني آف انديا، بنگلور، مند)

او پر جوخصوصیات حواریین کی ذکر کی گئی ہیں ان میں یہوداہ تو برابر کے حصد دار تھے

ہی،ان کے علاوہ انہیں ایک اور فضلیت بیرحاصل تھی کہ وہ سے علیہ السلام کے خزانے کے امین

بھی تھے۔ (انجیل بوجنا:۲۹/۱۳،مطبوعه دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

جب سے ملیش فرہب کے خدا ہی گھہرے تو ان کے پچھ رسول بھی ہونے جاہئے۔

سوانہوں نے اپنے ''خدائی اختیار' کا استعال کرتے ہوئے اپنے ان بارہ شاگردوں کو

"رسالت كے منصب جليل" بي فائز كيا بميں اس په اعتراض نہيں كه انہوں نے كيوں ان باره

اشخاص کورسالت سونی۔ بھلا ہم کون ہیں جوعیسائیوں کے خدا کے تصرفات پہانگشت نمائی کریں۔ مگرا تناعرض کرنے کی اجازت تو شایدتمام عقلندوں کی جانب سے جھے ہوگی ہی کہ جس شخص کو خدا منصب رسالت تفویض کر کے لوگوں کی رہبری کے لئے مبعوث کرتا ہے وہ اپنے اخلاق وکردار اور خصائل وفضائل میں موجودہ وقت کی تمام اولاد آ دم پہ یا کم از کم ہم منصب افراد کے علاوہ بقیہ تمام خلائق پہ فائق ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہئے ورنہ وہ کس منہ سے لوگوں کو حسنات کی ترغیب دیں گے۔ مگرعیسائیت کے 'رسولوں'' کا حال کیسر مختلف ہے۔ وہ کذب فریب اور رشوت ستانی کے ماہر ہیں۔ انہی 'رسولان عیسائیت' میں ایک نام یہوداہ اسکریوتی کا بھی ہے۔ اس نے جوکارنا مدانجام دیاوہ کوئی بھی شریف شخص انجام ہیں دے سکتا رسول 'خودا ہے' کہ 'رسولا' کے ساتھ ہی فریب کرنے لگا۔ بائبل میں ہے: مولا' کے ساتھ ہی فریب کرنے لگا۔ بائبل میں ہے:

Judas Iscariot was one of the twele disciples he went to the chief priest & asked: how much will you give me if I help you arrest Jesus? they paid thirty silvers coins, & from then he started looking for a good chance to betry Jesus. (Matthew 26/14-16; Mark 14/10-11; Luke 22/3-6, Published American Bible Society, New York, America)

الله وقت ان باره مين سي ايك نے جس كا نام يبوداه إسكريوتی تقامرداركا بنول كي بائبول نے جاكر كہا كہذا گرمين اسے (مين اسے (مين کوره ان وقت سے اسے پکڑوانے كا موقع ڈھونڈ نے اسے تيس روپئے تول كردے ديے اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے كا موقع ڈھونڈ نے اسے تيس روپئے تول كردے ديے اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے كا موقع ڈھونڈ نے اسے تيس روپئے تول كردے ديے اور وہ اس وقت سے اسے بکڑوانے كا موقع ڈھونڈ نے الکرنا، بنگلور، ہند)

ا گرعیسا کی محققین اجازت دین تو عرض کرون:

یہ کیوں کرممکن ہوگیا کہ''خدائے عیسائیت'' نے ایک بڈمل شخص کومنصب رسالت تفویض کردیا.....؟؟؟

ایک رشوت خوراور بدعنوان انسان کورسول بنا کرلوگوں کی رہبری مقصودتھی یار ہزنی.....؟؟؟ اگر'' خدائے عیسائیت'' کویہ بات معلوم تھی کہ یہوداہ اسکر یوتی ہےا بمان اور غدار ہے تو پھر انہوں نے ازخودا سے منصب رسالت یہ کیوں فائز کیا.....؟؟؟

اورا گروہ اس کے نفس کی شرارت سے واقف نہیں تھے تو پھروہ خدا ہی کیسا جولوگوں کے احوال اوران کے عواقب کے تعلق سے وصف جہالت سے متصف ہو.....؟؟؟

مزید به که بات اگر صرف خداع کی کوشش تک ہی محدود ہوتی تو کم شناعت تھی مگر خدا بھی فریب کھا گئے۔آخر وہ خدا ہی کیسا جوا یک انسان کے فریب کا شکار ہو گیا .....؟؟؟

ایک ادنی در ہے کا بے غیرت شخص بھی جب بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے ہے تو کم
از کم اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور پیروم شد کا گھر انہ چھوڑ کر کہیں اور بیکار نامہ انجام دیتا
ہے گرعیسائیت کے رسول کا حال اس سے مختلف نظر آر ہا ہے۔ اس نے خود اپنے خدا کوہی
دھوکہ دے دیا۔ اور انہی کی جان تیں دینار کے وض دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کردی۔ اس
موقع سے جھے شدت کے ساتھ ایک مخرے کا بیجلہ یاد آر ہا ہے: چور بھی اپنے آشیا نے سے
کم از کم دو چار گھر چھوڑ کر چوری کرتا ہے۔ لیکن عیسائیت کے ''رسولوں'' کا حال'' انتہائی
شریفوں'' کے اس قاعدہ سے بھی مشتنی ہے۔
شریفوں'' کے اس قاعدہ سے بھی مشتنی ہے۔
تیریفوں'' کے اس قاعدہ سے بھی مشتنی ہے۔

A healty tree bears good fruit, but a poor tree bears bad fruit, A healty tree can not bear bad fruit, & a bad tree can not bear good fruit, & any tree that does not bear

good fruit is cut down & thrown in the fire, so then you will know <u>the false prophets</u> by what they do. (Matthew 7/17-20, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اس طرح ہرایک اچھا درخت اچھا کھل لاتا ہے اور برادرخت براکھل لاتا ہے اچھا درخت براکھل لاتا ہے اچھا درخت براکھل لاتا ہے درخت اچھا درخت اچھا کہا نہیں لاتا وہ براکھل نہیں لاسکتا ہے ۔ جو درخت اچھا کھل نہیں لاتا وہ کا ٹااور آگ میں ڈالا جاتا ہے ۔ پس ان کے کھلوں سے تم ان (جموٹے مدعیان نبوت ۔ اگریزی اقتباس کا حقیق ترجمہ یہی ہے ۔ عبر مصباحی ) کو پہچان لوگے ۔ (انجیل متی : ۱۷ مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اگرہم انگریزی اقتباس میں Prophets کے ساتھ Gods کا بھی اضافہ کرلیں توعبارت میں جامعیت پیدا ہوجائے گی اور مطلب ہوگا کہ '' تم ان کے بھلوں سے ہی ان جھوٹے مدعیان الہیت و نبوت کو پیچان لوگے'۔ اور جب'' خدائے عیسائیت''اچھا کھل (اچھے رسول) لانے سے قاصر رہے تو کیوں نہ انہیں گشن الوہیت سے کا منے کر آتش عبدیت کے حوالے کردیا جائے ۔۔۔۔؟؟

اوراسی طرح جب رسولان عیسائیت انتھے اعمال پیش کرنے کے سے قاصر رہے تو کیوں نہ انہیں'' خیابانِ شرفا'' سے کاٹ کر مئے نوشوں، رشوت خوروں اور بدعنوانوں کی جھاڑی میں پھینک دیا جائے .....؟؟؟

اوراً یک دیگرمقام پراسلام کوتقویت پہونچاتے ہوئے سے فرماتے ہیں: کیوں کہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے نہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نہوں کہ جھاڑیوں سے انجیز نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور نہ (نجیل لوق:۲۲ ۳۳/ ۴۳۲، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور)

حضرت میں کی 'الہی تعلیمات' نے جوکام نہیں کیاوہ کام پینمبراسلام اللہ گئی گئی ''نبوی تعلیمات' نے کر دکھایا۔اور میں علیہ السلام کے بقول جھاڑیوں (جھوٹے مدی الوہیت کی تعلیمات) سے انجیر (اچھے رسول) نہیں توڑے جاتے اور نہ جھڑ بیری (جھوٹے مدی نبوت کی تعلیمات) سے انگور (اچھے افراد) حاصل کئے جاتے ہیں۔اس کا مطلب سے کہ خدائی کا میسارادعوی سفید جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔اور تق بہی ہے کہ پینمبراسلام اللہ ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی نبوی تعلیمات سے جو مجمز ہ کر دکھایا وہ خوداس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کے پھلوں (صحابہ کے ایمان) کو دیکھ کراس درخت (پینمبر اسلام سے اللہ کی حقانیت) کو پہیانا جائے۔

#### چوتھاموازنه

جنگ احد میں رسول التعلیہ کی حفاظت کے لئے صحابہ کی جا ان نثاری مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت ایبا لگتا تھا کہ مکہ کے مشرکین اپنی نازیبا حرکتیں بندکر کے ہمیشہ ہمیش کے لئے خاموثی اختیار کرلیں گے۔ مگر سرشی سرشت افراد سے اس طرح کی توقع عقل ووائش کوفریب دینے کے مترادف ہے۔ وہ اپنی ایڈ ارسانیوں کا سلسلہ پیم جاری رکھے ہوئے تھے اور اس کے نتیج میں حق وباطل کے درمیان پہلامعر کہ بدر کے کنویں کے پاس رونما ہوا، جس میں اسلام پندوں کے ۱۳۳ رافراد نے طاغوتی لشکر کی عظیم تعداد کوشکست فاش دے کر دنیا والوں پہیہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اپنے ایمان وعقیدے کی حفاظت کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ پہلی جنگ میں ہزیمت نے کی حفاظت کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ پہلی جنگ میں ہزیمت نے کا خار مکہ اور بالحضوص سر داران قریش کو اسلام دشنی کے جنون میں جتلا کر دیا اور انہوں نے میدان بدر سے واپسی کے وقت ہی مسلمانوں کو سال آئندہ پھر مقابلہ آرائی کا پیغام سنادیا۔

کچھالیے اسباب پیدا ہوگئے کہ حسب وعدہ مکہ کے ستم گراور مدینہ کے مدافعتین جنگ کے لئے احد کے میدان میں پہونج گئے۔میدان میں پہونچتے ہی پیغمبراسلام اللہ نے تیراندازوں کے ایک جھے کو پہاڑیہ بٹھا دیا اور بیچکم دیا کہ وہ تاحکم ٹانی وہیں جے رہیں اگرچہ ہم فتحیاب ہوجا ئیں لیکن پھر بھی وہ اپنی اپنی بوزیشنوں بہ قائم رہیں۔ جنگ شروع ہوئی اورمسلمانوں کی جراُت ودلیری کے سامنے کفار سرنگوں ہوکر بھا گنے لگے۔ کفار کے بھا گتے ہوئے <del>لشکر کو</del>د کپ*ھ* کر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوگئے۔اور بیمنظرد مکھ کر پہاڑی یہ بیٹھے تیرانداز بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لئے اتر پڑے۔ جب خالد بن ولیداوران جیسے چند مد بر مکہ والوں نے مسلمان تیراندازوں کواپنی پوزیشن چھوڑتے ہوئے دیکھا توانہوں نے ملیٹ کردوبارہ وار کردیااوراس طرح رسول خدامالیہ کے حکم سے بنوجہی کے سبب مسلمانوں نے جیتی ہوئی بازی کھودی۔اس وقت مشرکین کا ایک دستہ نبی کریم اللہ کے آل کے ارادے سے آپ کی طرف برهاليكن قربان جائية ابوبكر صديق، عمر فاروق، على مرتضى، سعد بن وقاص، ابوعبيده بن جراح،ابوطلحه،زبیر بن عوام،عبدالرحمٰن بن عوف،عماره،زیاد،مصعب بن عمیر،اورابود جانه رضی الله تعالی عنهم سمیت دیگر صحابه یه که انهول نے اپنے جسموں کا حصار بنا کرنبی کریم الله کی حفاظت فر مائی اور کفار کےارا دوں کوخاک میں ملادیا۔اس دل دوزمعر کہ میں حفاظتی دیوار کی چنداینٹیں حضرت زیاد، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمارہ اور حضرت ابو دجانہ اسی میدان احد سے دنیا سے اٹھا کر جنت کےمحلات کی زینت بنادی گئیں۔

ایک طرف جنگ اُحد کے اس منظر کودل کے مختی پیمخفوظ رکھئے اور پھر دین سیحی کا جائزہ لیجئے۔اس وقت دین اسلام کی حقانیت اور پیغبر اسلام اللے کی فضلیت بشمول'' خدائے عیسائیت یسوع'' تمام افراد عالم پہآ فتاب نیمروز کی طرح غالب نظر آئے گی۔

# وقت مصیبت حواریین سیح کوچپورٹر بھاگ گئے:

آپ دین سیمی میں حواریین کا مقام ومرتبہ اوران کی'' رسالت'' کا تذکرہ بھی پڑھ ہی چکے ہیں گریا د دہانی کے لئے ایک بار پھر دیکھ لیں:

(۱) اوران دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو تکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گذاری ئے جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگر دوں کو پاس بلاکران میں سے بارہ چن لئے اوران کورسول کا لقب دیا ہے تعی شمعون جس کا نام اس نے بطرس بھی رکھا اوراس کا بھائی اندریاس اور بحقوب اور برٹکمائی ئے اور متی اور تو ما اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جو زیاتھیں کہلاتا تھا ئے اور یعقوب کا بیٹا یہوداہ اور یہوداہ اسکر یوتی جو اس کا پکڑوانے شمعون جو زیاتھیں کہلاتا تھا ئے اور یعقوب کا بیٹا یہوداہ اور یہوداہ اسکر یوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوائے (انجیل لوقا: ۱۲/۱۱ ـ ۱۲ مطبوعہ دی بائیل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) کو ایک کثیر تعداد رسول ہی تھمری تو پھر ان کا دیگر انبیاء سے افضل ہونا کیونکر بعید ہوسکتا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مسے علیہ السلام کے تمام حواریین بشمول پطرس انبیائے کرام سے افضل ہیں۔ان کی آئکھیں دیگر انبیاء کرام کی آئکھوں سے افضل ۔ان کے کان دیگر انبیاء کرام کے گوشہائے مبارک سے افضل ۔انجیل

As for you, how fortunate you are! your eyes see & your ears hear, I assure you that many prophets & many of God's people wanted very much to see what you see, but they could not, & to hear what you hear, but they did not. (Matthew 12/16-17, Luke 10/23-24, Publsihed by The Bible Society of India, Bangajore, India)

متی میں ہے کمسے علیہ السلام نے حواریین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

مبارک ہیں تمہاری آ تکھیں اس لئے کہ وہ دیکھتی ہیں اور (مبارک ہیں) تمہارے کان اس

لئے کہ وہ سنتے ہیں۔ کیوں کہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راستبازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھتم ویکھتے ہودیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو با تیں تم سنتے ہوسنیں مگر نہ سنی ۔ (انجیل متی : ۱۱/۱۲ ہے ۱۰ انجیل لوقا: ۲۳/۱۳ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند) (۳) عیسائی عقیدے کے مطابق مسے علیہ السلام کے حواریین دربار الہی کے منصف اور جج ہیں ۔خود بائبل میں مذکور ہے کہ پطرس نے سے علیہ السلام سے کہا:

I will give you the keys of the kingdom of heaven; <u>what</u> <u>you prohibit on earth will be prohibited in heaven</u>, & <u>what</u> <u>you permit on earth will be permitted in heaven."</u> (Matthew 16/19, Published by The Bible Society of India, Bangalore) مين آسان کي بادشايي کي کنجيال تخچه دول گا اور جو پکھڙو زمين پر باند سے گا آسان پر بند سے گا

{جو پچھ تو زمین پر ناجائز قرار دے گا وہ آسان پر بھی ناجائز شار کیا جائے گا۔ اور جو پچھ تو زمین پر خاوہ آسان پر بھی زمین پر کھو لے گا وہ آسان پر بھی خائد (اور جو پچھ تو زمین پر جائز قرار دیا جائے گا'۔ انگریزی اقتباس کا حقیقی ترجمہ یہی ہے۔ عبر مصباحی } (انجیل متی: ۱۹/۱۲ مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(۵) بطرس کا نام د نیااور دین سیحی کے ان خواص الخاص اشخاص میں آتا ہے جنہوں نے موئی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے اور البیاس علیہ السلام بطرس، یعقوب اور بوحنا کو ہمراہ لے کرایک او نچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گئے اور ان کے سامنے ہی مسیح علیہ السلام بطرس، یعقوب اور بوحنا کو ہمراہ لے کرایک او نچے پہاڑ پر تنہائی میں ان کے سامنے جلوہ کے سامنے جلوہ افروز تھے۔ اور انا جیل کے صفین کے بقول اس وقت مسیح علیہ السلام کا چہرہ سورج کے مانند جیکنے لگا اور ان کی پوشاک نور کی مانند سفید ہوگئی۔ اب اس کے آگے کیا ہوا وہ بائبل کی زبانی ملاحظ فرمائیں:

Then the three dicsiples saw Elijah & Moses talking with Jesus, Peter spoke up & said to Jesus: "Teacher, how good it is that we are here!........Then a cloud appeared and recovered them with its shadow and a voice came from the cluod, "this is my own dear son-listen to him!", they took a quick look round but did not see anyone else: only Jesus was with them. (Mark 9/2-8, Matthew 17/1-8, Luke 9/28-36, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورایلیاہ (الیاس) مویٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ پطرس نے اس سے کہا ہمارایہاں رہنااچھاہے ( کہ ہم نے وہ دیکھا جواوروں نے نہیں دیکھا)

...... پھرایک بادل نے ان پرسامیر کرلیا اور اس بادل سے آواز آئی کہ بیمیر اپیارا بیٹا ہے۔ اس کی سنوٹ اور انہوں نے یکا یک جاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھانہ (انجیل مرقس: ۲۱۹\_۸، انجیل متی: ۱۱۵\_۸، انجیل لوقا: ۲۸/۹\_۳۱، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(۲) بائبل کی روسے حواریین اسرارالہی کے رازدار ہیں۔ مسے علیہ السلام انہی حضرات کو خاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

The knowledge of kingdom of God has given to you. (Luke 8/10, Mark 4/11, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تم کوخدا کی بادشاہی کا بھیددے دیا گیاہے۔ (انجیل لوقاً: ۱۸۰۱، انجیل مرقس:۱۱/۸مطبوعه دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

(2) مسیح علیہ السلام نے اپنے حوار بین کے حق میں شیطان کے شرسے حفاظت اور ان کے دلوں کی تطبیر کی خصوصی دعا کی:

I do not ask you to take them out of the world, but I do ask you to keep them safe from the evil one .....Dedicate them to your self by means of the truth, your word is truth. (John 17/15-17, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

میں بددرخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھالے بلکہ یہ کہ اس شریر (شیطان) سے ان کی حفاظت فرما۔... انہیں سچائی کے وسلے سے مقدس کر۔ تیرا کلام سچائی ہے ۔ (انجیل بوحیّا: اے ۱۵/۱۱ے) مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

مسے علیہ السلام نے اپنے حواریین کوایک اور خوش خبری دے رکھی تھی کہ کوئی ان کا

بال بھی بیانہیں کر سکے گا۔

Everyone will hate you because of me, But not a single hair from your heads will be lost, Stand firm & you will save yourselves. (Luke 21/18-19, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے ۔ لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا ۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے ۔ (انجیل لوقا: ۱۸/۲۱۔ ۱۹، مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، نگلور، ہند)

حواریین اور رسولان عیسائیت کے ان تمام مناصب اور ان کے تمام القابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیں:

مسے علیہ السلام کے ' فربی رسول' یہوداہ اسکر یوتی کی رہنمائی میں فرسیوں اور ربوں کی ایک جماعت مسے علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے آئی اور انہوں نے یہوادہ اسکر یوتی کی نشان دہی پر انہیں پکڑبھی لیا۔ یہ منظرد کھے کر پطرس نے تلوارا ٹھائی تو مسے علیہ السلام نے ڈانٹ دیا اور فرمایا:
انہیں پکڑبھی لیا۔ یہ منظرد کھے کر پطرس نے تلوارا ٹھائی تو مسے تلوار سے ہلاک کئے جا ئیں اپنی تلوار کومیان میں کرلے کہ کیوں کہ جوتلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کئے جا ئیں گئے نکیا تو نہیں سمجھتا ہے کہ میں اپنے باپ سے منت کرسکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تُمن پورے ہوں کہ سے زیادہ میرے پاس موجود کردے گا؟ نگر وہ نوشت کا یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کہ پورے ہوں گئے دیا تھے اور کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہرروز بیکل میں بیٹھ کرتعلیم دیتا تھا اور تم نے جھے نہیں کپڑنے گریہ سب اس لئے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ میں علیہ السلام کی بیتقریر کپڑنے گریہ سب اس لئے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ میں علیہ السلام کی بیتقریر کپڑنے گریہ سب اس لئے ہوا ہے کہ نبیوں کو شے نورے ہوں۔ میں محاتے تھے، وہ بھی دیکھئے:

اللہ موران کو کیا کیا کیا جوان کے ساتھ مرنے اور جینے کی شم کھاتے تھے، وہ بھی دیکھئے:

اللہ میں کران لوگوں نے کیا کیا جوان کے ساتھ مرنے اور جینے کی شم کھاتے تھے، وہ بھی دیکھئے:

Then all the disciples left him & ran away. (Matthew

26/52-56, Publishied by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اس پرسب شاگرداسے جھوڑ کر بھاگ گئے۔ (انجیل متی:۵۲/۲۷\_۵۲/۱۸ مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ایک رسول (پیغیبراسلام الله ایک ایک ہم نشینوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب اور مقتدیٰ کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں قربان کردیں۔ صرف نام محبوب کی صدا لگانے سے باز آنے کے لئے انہیں بے حساب زروزن کا لالج دیا گیا مگر انہوں نے یہ بھی گوار انہیں کیا کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لئے ان کا فروں کی بات مان کر مال ودولت حاصل کر لیں۔ گرم پی ون میں لت بت ہوتے رہے مگر ایمان کی قوت کمزوز ہیں ہوئی اور یا محمد ، یا محمد کا نعرون کا جوئے جان قربان کردی۔ مگر ''رسولانِ عیسائیت'' بوقتِ مصیبت ہی محمد ، یا محمد کا نعرون کر بھاگ کھڑے ہوئے جان قربان کردی۔ مگر ''رسولانِ عیسائیت'' بوقتِ مصیبت ہی دراپنے خدا'' کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھی کہا ہے سے علیہ السلام نے:

اسی طرح ہرایک اچھا درخت اچھا پھل لا تا ہے اور برا درخت برا پھل لا تا ہے ۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لاسکتا ہے نہ برا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے ۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لا تا وہ کا ٹا

اور آگ میں ڈالا جاتا ہے نہیں ان کے کھلوں سےتم ان (<u>جھوٹے مدعیانِ نبوت</u>۔) کو پیچان لوگے نه (انجیل میں کا کا۔ ۲۰مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اورسي عليه السلام كى تقديق كرتے ہوئے يكيٰ عليه السلام ارشاد فرماتے ہيں:

Every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into fire. (Matthew 3/10, Luke 3/9, Published by American Baible Society, New York)
پس جودر خت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کا ٹااور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ (انجیل متی: ۱۰/۳)، انجیل

لوقا:٩/٣، مطبوعه دى بائبل سوسائني آف انڈيا، بنگلور، مند)

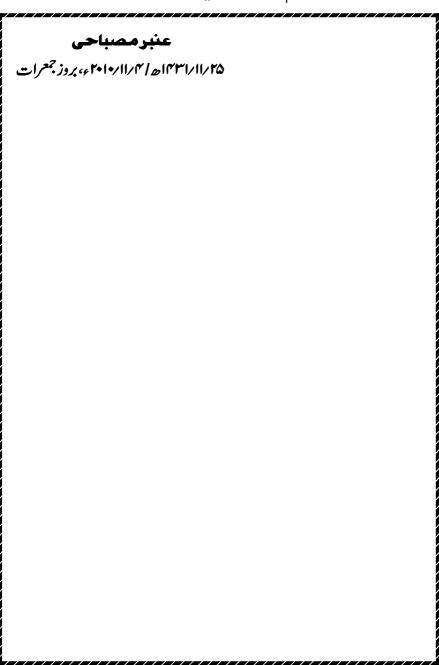

باب بینجم نشخ ،اسلام اور بائبل

| <br>القلام اور عيساننيڭ: ايك نقابی مطالعه<br> |  |
|-----------------------------------------------|--|
| اسلام اور مليسائيت : ايك لقابي مطالعه         |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |

جس معاشرے اور ماحول میں نبی کریم تلکی نے آئکہ کھولی وہ معاشرہ تاریخ عالم کابدترین باب تھا۔ دنیا کی ہرمکن برائی اورخرابی آج سے پندرہ صدی قبل کے عرب میں بصورت اتم موجود تھی۔ نبی کر ممالی نے سب سے پہلے اسے عمل وکردار سے ان عرب والوں پیر بات واضح کردی کہ انسان جا ہے گتی ہی پراگندہ سوسائٹی میں بلا بڑھا ہو،اس کے اندرقدرت کی جانب سے ود بعت کردہ ایک ایسی فطرت ہوتی ہے جو مدھم روشنی کا سراغ پاکر انسان کوروثن راہوں کا مسافر بناسکتی ہے۔ بیاور بات ہے کہ وہ فطرت مسلسل برائیوں کے گرداب میں لمبی مدت تک رہ جانے کے بعد زنگ آلود ہوجاتی ہے اور اسے مصقل کرنے کے لئے پچھ مدت درکار ہوتی ہے۔اس بیاری میں مبتلا مریض کے علاج کے لئے کوئی بھی ماہر نفسانیات (Sioclogist) تدریجی معالجہ کی راہ ہی اختیار کرے گا۔ اگر کوئی ماہر نفسانیات تدریجی مراحل کے فوائد سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی منفر دھکمت کو استعال میں لانے کی کوشش کرے گاتو یقیناً لفظ' فلاح''اس سے عداوت یہ اتر آئے گا۔مثلا ایک شخص ایسا ہے جو بکثرت شراب پیتا ہے۔ ہرلحہ شراب کی بوتل اس کے منہ سے لگی رہتی ہے اور بوئے شراب سے وہ اپنی جال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسے مخص سے شراب کی عادت چھڑانے کے لئے صحیح حکمت یہی ہے کہا ہے ابتدامیں ہلکی مقدار میں شراب پینے کی اجازت دی جائے اور گذرتے روز وشب کے ساتھ اس کی مقدار میں کمی لائی جائے یہاں تک کہوہ بالکلیہ شراب ترک کرنے یہ آمادگی کی حالت میں پہو چے جائے۔

آپ علم نفسانیات کے اس اہم اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے عرب کے اس دور کا ایک تجویاتی مطالعہ کریں جس میں پنجمبر آخر الزمال آلیک جویاتی مطالعہ کریں جس میں پنجمبر آخر الزمال آلیک معدث ہوئے تھے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے بے نقاب ہونے کو بے تاب ہوگی کہ پنجمبر اسلام آلیک کی کا طرز عمل حکمت کے عین مطابق تھا۔ قرآن کا ایک وقت میں ایک ہی چیز کو جائز قرار دینا اور پھر کچھ ہی مدت بعداسی چیز

کوترام قراردینا، عقل سلیم اورعلم نفسانیات کے عین مطابق ہے کیوں کہاس وقت حالات ہی ایسے تھے۔ مگر اسلام دشمنی کوروزیند اور شبینہ بنانے والے مشترقین (Orientalists) اور پی اسکالرز کواسلام کا تھم نشخ ایک کذب اور فریب نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنج براسلام محملیات میں تھینے تو ایک نئی وحی کا سہارا لیتے اوراپ اصحاب کو یہ کہتے کہ سابق تھم منسوخ ہوگیا ہے اور اس کی جگہ یہ نیا تھم نازل ہوا۔ اس طرح وہ بہ آسانی ہر پریثانی سے نکل جاتے تھے (معاذ اللہ)۔ اسلام کے تھم ننزل ہوا۔ اس طرح وہ بہ آسانی ہر کے غیر مستقل اور غیر حقیق دین ہونے کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مگر ہم اس بحث میں اپنے سابق آب ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہہ کر صرف ان کی الہامی اور مقدس کتاب سے چندا قتباسات نقل کریں گے۔ اور ان شاء اللہ تعالی ان ا قتباسات سے مقدس کتاب سے چندا قتباسات نقل کریں گے۔ اور ان شاء اللہ تعالی ان ا قتباسات سے مشترقین کے کمروفریب کے سارے تارو پودخود بخو دلوٹ کر بھر جائیں گے۔

# بائبل میں حکم نشخ

اگر منتشر قین اور پور پی محققین ننخ کی ضرورت اوراس کے جواز کے قائل ہیں تو پھر ان کا اسلام کے حکم ننخ پیاعتراض کیامتنی رکھتا ہے.....؟؟ اورا گروہ ننخ کے قائل نہیں ہیں تو پھر سنیں:

اسلام واحدالیا فدہب نہیں ہے جس نے ننخ کا حکم دیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے جو فدہب موسوی اور عیسوی تھے وہ بھی ننخ کے قائل تھے۔ آ ہے! ہم آپ کو بائبل کی دنیا کی سیر کراتے ہیں اور پھرد کیھئے کہ اسلام کوجلانے کے لئے پھینکا گیا گولہ کہاں جا کر گرتا ہے اور اس آگ سے کون سافہ ہب جل کرخا کستر ہوتا ہے۔

# اسحاق كاوجود غيرشرعي

بائبل میں شامل کتاب استناء کی روسے ہر بہن سے نکاح حرام ہے۔خواہ وہ حقیقی ہو (ایک ہی ماں اور ایک باپ سے ہو)،خواہ علاقی (صرف باپ ایک ہواور مائیں جدا جدا ہوں) یا اخیافی (صرف ماں ایک ہواور باپ الگ الگ) بہر صورت نکاح حرام ہی ہے۔
کتاب استناء میں ایسے خص پر خدا کی لعنت کا ذکر ہے جوا پنی کسی بھی طرح کی بہن سے نکاح کرے:

God's curse on anyone who has intercourse with his sister or half sister. (Deuteronomy: 27/22, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

لعنت اس پر جواپنی بہن سے مباشرت کرے خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہوخواہ ماں کی ہ (استثناء: ۲۲/۱۲۷،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اورسفراللا ويين ميں باتضريح موجود ہے:

Don't have intercourse with your sister or your step-sistert, wether or not she was brought up in the same house with you. (Leviticus: 18/9, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تواپنی بہن کے بدن کوچاہےوہ تیرے باپ کی بیٹی ہوچاہے تیری ماں کی اورخواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہوخواہ اور کہیں بے پردہ نہ کرناٹ (۹/۱۸،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بٹگلور، ہند)

اورسفراللا ویین میں ہی الیی شادی کرنے والے کی سزایہ بتائی گئ ہے: اورا گر کوئی مرداینی بہن کو جواس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہولے کر اس

کابدن دیکھے اور اس کی بہن اس کابدن دیکھے تو بیشرم کی بات ہے۔ وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تل کئے جائیں۔اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا۔اس کا گناہ اس کے مر گےگا: (۱۲۰) مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

بائبل کے مذکورہ دونوں اقتباسات سے یہ نیجہ نکاتا ہے کہ ہرطرح کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ابہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برطرح کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ابہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بائبل میں کسی ایسی شادی کا تذکرہ آیا ہے یا نہیں جس میں بھائی نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہو۔ بنی اسرائیل یہودونصاری کے آباؤواجداد میں سے کسی نے اپنی حقیق ،علاتی یا اخیافی بہن سے شادی کی ہے یا نہیں تحقیق وجتو کے وقت ہماری نگاہ سب سے پہلے حضرت سارہ کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر جاکررک گئی:

She really is my sister. she is the daughter of my father, but not of my mother, and I married her. (Genesis 20/12, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India) اور فی الحقیقت وه میری بهن بھی ہے کیوں کہوہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگر چہ میری ماں کی بیٹی نہیں ۔ پھروہ میری بیوی ہوئی نے (سفر الگوین: ۱۲/۲۰، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

اس کا مطلب میہ کہ اہراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ کے ساتھ ایک ابدی حرام رشتہ تھا۔ جس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مستشر قین کہیں کہ پہلے ایسا جائز تھا پھر بعد میں ممنوع ہوگیا تو اس پرعض ہے کہ حضورات کا نام ننخ ہے اور شریعت محمد میں بھی ایسا ہی ہے۔ اسلام کا تھم ننخ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔

آيئي! اب اليي حرام شادي كي سزائهي بائبل مين بي و كيولين:

If a man marries his sister or half sister, they shall be

publicly disgraced & driven out of the community, He has had intercourse with his sister and must Suffer the consequences. (Leviticus: 20/17, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اس اقتباس کا نہایت واضح ترجمہ یہ ہے: اگر کوئی شخص اپنی حقیقی یا سونیلی بہن سے شادی کرے تو ان دونوں کوسر راہ ذلیل کیا جائے اور انہیں ساجی طور پرالگ تھلگ کردیا جائے۔ اس شخص نے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے اس لئے نتیجے کا ذمہ دار بھی وہی ہے'۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کی بہن سے نکاح حرام ہے۔ اور اس طرح کی شادی کرنے والے افراد کو عوامی طور بررسوا کیا جائے اور ان کا سوشل بائیکا ہے کہا جائے۔ گر

اسی مطبع دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور سے شائع شدہ اردو نسخے کا ''الہامی ارشاد' کچھ

اور ہی ہے۔ ذرااہے بھی ملاحظہ فرمالیں:

اوراگرکوئی مرداپنی بہن کو جواس کے باپ کی بااس کی ماں کی بیٹی ہو لے کراس کابدن دیکھے
اوراس کی بہن اس کابدن دیکھے تو بیشرم کی بات ہے۔ وہ دونوں اپن قوم کے لوگوں کی آنکھوں
کے سامنے آل کئے جائیں نے (احبار:۱۲۰) مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)
ہم نے جب ایک ہی چرچ کی زیر سرپرسی شائع شدہ دوالگ الگ زبانوں کے
ایڈیشنوں میں اختلاف دیکھا تو اپنے رفیق ہمدم مولانا افروز مصبا تی (نا گپور) کی جانب
سے تخفی میں دیئے گئے امریکا سے شائع شدہ انگریزی نسنے کی طرف رجوع کیا تو وہاں بھی
ہندوستانی انگریزی نسنے کی طرح بیالفاظ بکھرے ہوئے ملے:

If you marry one of your sister, you will be punished, and the two of you will be disgraced by being openly forced out of the community. (Leviticus: 20/17)

اگرتم اپنی کسی بھی بہن سے شادی کرو گے تو سزایا ؤ گے اور دونوں ساجی مقاطعہ کے

ذریعےرسواکئے جاؤگئ'۔

اباس سوال کا جواب ہم مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے کہ اردواور انگریزی نسخوں میں سے کس کا حکم سیج ہے ہوارکون سا میں سے کس کا حکم سیج ہے اورکون سا میں سے کس کا حکم سیج ہے اورکون سا دخود ساختہ الہامی'' ہے ۔۔۔۔۔؟؟؟

بہر حال! اس جرم کے مرکبین کی سزاسا جی مقاطعہ ہویا قبل کیکن ایک تکتے پہتو تمام نسخے متفق ہیں کہ اس طرح کی شادی حرام ہے۔اوراس مقام پہیمی ہمارامقصود بھی ہے۔

نامعلوم وجوہات کی بنیاد بیان دونوں بھائی بہن پراس سزاکا نفاذ نہیں ہوا۔اوران
کی اس غیر شرعی شادی سے ان کی نسل بھی چل پڑی۔ جب ابرا ہیم علیہ السلام کی عمر سوسال تھی
اس وقت سارہ کی بطن سے بنی اسرائیل کے جداعلی اسحاق پیدا ہوئے۔اور ظاہری بات ہے
کہ جو بچے کسی جائز ساجی اور شرعی رشتہ کے بغیر وجود میں آئے اس کا شار''غیر مستند'' افراد کی
فہرست میں ہی ہوگا۔اور ساج میں اس کی حیثیت کیا ہوگی بیاال فہم پہنی نہیں۔ چلئے! اس
بحث کوچھوڑ کر ہم صرف یہ معلوم کریں کہ ولدالزنا کا مقام ومر تبداوراس کی حیثیت بائبل میں کیا
بیان ہوئی ہے۔تو لیجئے اسے بھی ملاحظ فرمالیں:

No one born out of wedlock of any descendant of such a person, even in the tenth generation, may be included among the Lord's people. (Deuteronomy: 23/2, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

کوئی حرام زادہ خداکی جماعت میں داخل نہ ہو۔ دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے نے (استثناء: ۲/۲۳مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، غلور، ہند)

اب لگے ہاتھوں ان دس لوگوں کی فہرست پہھی ایک نظر ڈال لیجئے جو بائبل کے عکم

کےمطابق رب کی جماعت اور مقدس لوگوں کے گروہ میں شمولیت کے اہلیتی امتحان میں بیٹھنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے ہیں:

Isaac, Jacob, Judah, Peroz, Hezron, Ram, Ammindab, Nahson, Salmon, Boaz. (Matthew: 1/2-5, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

(۱) اسحاق، (۲) لیقوب، (۳) یمبوداه، (۴) فارص وزارح، (۵) حصرون، (۲) رام، (۸) عمینداب، (۸) مخسون، (۹) سلمون اور (۱۰) بوعز \_ (انجیل متی: ۱/۱ \_۵،مطبوعه دی مائبل سوسائنی آف!نڈیا، بنگلور، ہند)

متی اور لوقا کی انجیلوں میں اسحاق علیہ السلام سے دسویں پشت تک کے اساء میں اختلاف بھی ہے۔ عبر مصباحی) مگران تمام بحثوں سے بہٹ کر ابھی ہم صرف اتناعرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر پر اتفاق ہے۔ جن کا دوسرانا م اسرائیل بھی ہے اور بنی اسرائیل یہود و نصار کی خود کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسرائیل اور بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام ایک ' ولد الزنا'' کی اولاد کھبر ہے اور بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام ایک ' ولد الزنا'' کی اولاد کھبر ہے اور بائبل کی روسے خدا کی محبوب قوم میں ان کی شمولیت ہی ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے نقد س اور مجبوب خدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ (العیاذ باللہ) اللہ رب العزت جسے بھی نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے اسے ان تمام برائیوں سے مبرا کر کے بھیجتا ہے جو معاشر ہے میں بری سمجھی جاتی ہیں۔ مزید ہی کہ ان دس لوگوں کی فہرست کر کے بھیجتا ہے جو معاشر ہے میں بری سمجھی جاتی ہیں۔ مزید ہی کہ ان دس لوگوں کی فہرست میں ایک نام یعقوب علیہ السلام کا بھی ہے جن کا دوسرانا م اسرائیل بھی ہے اور انہی کی طرف خود کومنسوب کرتے ہوئے یہود ونصار کی اسرائیلی کہتے ہیں، (نعوذ باللہ) جب وہ ایک ' ولد الزنا'' کی اولا دہونے کے باعث خدا کی برکت اور اس کی جماعت میں شمولیت سے محروم الزنا'' کی اولا دہونے کے باعث خدا کی برکت اور اس کی جماعت میں شمولیت سے محروم الزنا'' کی اولا دہونے کے باعث خدا کی برکت اور اس کی جماعت میں شمولیت سے محروم الزنا'' کی اولا دہونے کے باعث خدا کی برکت اور اس کی جماعت میں شمولیت سے محروم

ہیں تو پھرخدا کی جانب ہے انہیں اوران کی نسل (بنی اسرائیل) کومجبوب اور حاکم دنیا بنائے

جانے کا دعویٰ کہاں تک درست ہوسکتا ہے ....؟؟

یبود ونصاری پنجبراسلام آلیگی اہمیت وعظمت کو گھٹانے کے لئے یہ بیان کرتے ہیں کہ بائبل میں ان کے جدامجد حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ایک باندی کے طور پر آیا ہے اور وہ اسی باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آزاد عورت کی اولا داور اس کی نسل سے افضل ہوگی۔ اس کے جواب میں ہم صرف اتناہی کہیں گ:

یہ بات توضیح ہے کہ ایک آزاد عورت کی اولا دباندی کی اولا دسے بہتر وافضل ہے۔ اور تھوڑی در کے لئے ہم آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ پیغمبراسلام حضرت محقق ہے کی جدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک باندی تھی مگر اس کے ساتھ اسے بھی بیان کر دیں کہ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نکاح غیر شرعی اور حرام خالص تھا اور ان کے اختلاط سے بیدا ہونے والے اسحاق علیہ السلام ایک' ولد الزنا' تھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک جملہ اور بھی اضافہ کر لیجئے کہ ساج اور شریعت میں ایک جائز الوجود بچکی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک ولد الزنا کی نہیں۔ اگر چہ جائز الوجود باندی کی نسل سے ہواور ولد الزنا آزاد کی اس سے حالانکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے عمر ال کی بیٹی تھی۔

موسیٰ اور ہارون کا وجود بھی غیرشرعی

یبود ونصاریٰ نے ننخ کی آڑ لے کراسلام کومٹانے کے لئے جو گولہ پھینکا تھا ابھی تک تو اس کی آ چھے مرف ان کے آبا و واجداد کے جائز وجود ، ان کی نبوت اورارض موعود کے دعویٰ کو جلا کر خاکستر کر رہا تھا گر ابھی اس آگ کی حقیقی منزل نہیں آئی ہے۔ اس کی آخری منزل موسیٰ وہارون علیجا السلام کے جائز وجود ، ان کی نبوت اور بائبل میں شامل توریت کی آسانی حیثیت کومٹانا ہے۔

بنی اسرائیل یہود ونصاریٰ کے سب سے جفائش پیغیر حضرت موسیٰ وہارون علیہا السلام کے والدعمرام (عمران) نے اپنی پھوپھی سے نکاح کیا تھا۔ بائبل کے سفر الخروج میں ہے:

Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aron & Moses, Amram lived 137 years. (Exodus 6/20, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورعمرام نے اپنے باپ کی بہن یو کبد سے بیاہ کیا۔اس عورت کے اس سے موسی اور ہارون پیدا ہوئے۔ (سفر الخروج:۲۰/۱،مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

آئے!اباس نکاح کی شرعی حیثیت بھی دیکھ لیس کہ بیزنکاح جائز تھا بھی کہ نہیں۔ بائبل کے سفرالا حبار میں ہے:

Don't have intercourse with an aunt, wether she is your father's sister or your mother's sister. (Leviticus: 18/12-13, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تواپنی پھوپھی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیوں کہوہ تیرے باپ کی قریبی شتہ دار ہے ۔ تواپنی خالہ کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیوں کہوہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے ۔ (۱۲/۱۸ ـ ۱۳۱۰ مطبوعہ دی بائبل سوسائی آف انڈیا، نگلور، ہند)

جب بیزا ہونے والی اولاد ''ولدالزنا'' تضہرے گی۔اورا بن الزنا کے متعلق بائبل کے حوالے سے پڑھ ہی چکے ہیں کہ No one born out of wedlock of any descendant of such

a person, even in the tenth generation, may be included among the Lord's people. (Deuteronomy 23/2, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں نہ آنے پائے (استناء:۲/۲۳،مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)

ان اقتباسات کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال کا پیدا ہونا فطری ہے کہ جب موسیٰ وہارون کے والدین کا نکاح ہی غیر شرعی اور ناجائز تھااور ولدالز نادس نسل تک خدا کی جماعت اور اس مے محبوبوں کی فہرست میں شامل ہونے کے اہل نہیں ہیں تو پھران کو نبوت کی دولت عظمیٰ کسے مل گئی ۔۔۔۔؟؟

نبوت کوئی الی شیکی نہیں جسے مارکیٹ سے خرید لیاجائے یا چرالیا جائے۔اب الیمی صورت میں ہم بائبل کی صحت اور اس کے مندرجہ بالا اقتباسات کی درنگی کی تقدیر پریہ کہنے میں تق بجانب ہوں گے کہ ان کی نبوت کا دعوی فسانہ کے سوا پھی ہیں۔اور یہ دعویٰ بھی کذب محض کے سوا پھی نہیں رہ جاتا ہے کہ بائبل میں شامل توریت ایک آسانی کتاب ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنازل ہوئی تھی۔ کیوں کہ جس شخص پہاس کتاب کے زول کا دعویٰ ہے اس کی نبوت اور پاکیزگی خود مشکوک ہی نہیں بلکہ جعلی ثابت ہورہی ہے۔

ہاں! اگر عیسانی مختقین بیمان لیس کہ قرآن حکیم نے جوتوریت وانجیل کے متعلق بیہ خبر دی ہے کہ ان کتابوں میں یہود ونصار کی نے تحریف کی ہے تو پھر بات بن سکتی ہے۔ اور حضرت موسی، حضرت موسی، حضرت مارون اور حضرت اسحاق علیم السلام سے ولد الزنا ہونے کا الزام اٹھ سکتا ہے۔ گراس صورت میں بھی ان کے لئے ایک دوسری مصیبت بید کھڑی ہوجائے گی کہ بائبل کی صحت مشکوک ہی نہیں بلکہ نا درست ہوجائے گی۔ اور انہیں ایک دوسرا کام بی بھی کرنا

پڑے گا کہ قرآن کی صحت تتلیم کریں اور اس کے بعد اگلامر حلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام قبول کرلیں یا کم از کم خود کوان سزاؤں کا حقد ارقرار دیں جوقرآن حکیم نے ان جیسے محرفین اور اسلام کی حقانیت کاعلم ہونے کے باوجود اسلام لانے سے پہلو تھی کرتے رہنے والے اشخاص کے لئے بیان کی ہے۔

# بوسف بن يعقوب كاوجود بهي غيرشرعي

جب غیر شرعی شادیوں اوران سے وجود پانے والے افراد کا تذکرہ نکل پڑا ہے تو کچھ اور لوگوں کا'' ذکر خیر'' بھی سن لیجئے۔ بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح بھی بائبل کی رو سے غیرمسلم ہے اورالیی شادی حرام قرار دی گئی ہے چنانچے سفراللا و بین میں ہے:

Don't take your wife's sister as one of your wives, as long as your wife is living. (Leviticus: 18/18, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

تو اپنی سالی سے بیاہ کرکے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسرے کے جیتے جی اس کے بدن کوبھی بے بردہ کرے اللہ ۱۸۱۸، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، نگلور، ہند)

سیجان لینے کے بعد کہ سالی سے نکاح حرام ہے اور بیوی کی مدت حیات تک اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آئے! ہم اور آپ مید دیکھیں کہ الیی غیر شرعی شادی کا ذکر بائبل میں ہے یا نہیں۔ بنی اسرائیل کے آباؤ واجداد میں سے سی نے یہ کار خیر انجام دیا ہے یا نہیں۔ تلاش وجنجو کرنے کے بعد آپ کو بائبل کے سفر الگوین میں ہی اس بات کا بیان مل جائے گا کہ یعقوب (اسرائیل) کے ماموں لا بن کی دو بیٹیاں تھیں۔ (۱) لبناہ۔ (۲) راحل۔ راصل لبناہ سے زیادہ حسین تھی اور یعقوب کو وہی پسند بھی تھی مگر بڑی کی موجودگی میں چھوٹی کی شادی وھو کے سے بڑی یعنی لبناہ سے کردی گئی اور پھر شادی وھو کے سے بڑی یعنی لبناہ سے کردی گئی اور پھر

سات سال بعدراحل سے بھی کردی گئی جس سے مدتوں بعد یوسف کی پیدائش ہوئی۔(۱/۲۹ ۔ ۲۴/۱۳۰، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آ ف انڈیا، بنگلور، ہند)

کیا سیجئے گا یہاں تو پوری کی پوری نسل ہی غیر شرعی شادیوں کی دلداہ نظر آرہی ہے۔ شاید کچھ چیزیں وراثت میں منتقل ہوہی جاتی ہیں۔

بنی اسرائیل کے لئے گر گٹ اور چھپکلی بھی حلال ہیں

سفرالنگوین میں ہے کہ اللّٰدرب العزت نے بلاخیز طوفان کے بعدنوح علیہ السلام اوران کے فرزندوں سے فرمایا:

All the animals, birds & fishes will live in fear you, They are all placed under your power, now you can eat them, as well as green plants; I give them all to you for food, The one thing you must not eat is meat with blood still in it, I forbid this because the life is in the blood. (Genesis: 9/2-4, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اورزمین کے کل جانوروں اور ہوا کے کل پرندوں پرتمہاری دہشت اور تمہار ارعب ہوگا۔ بیاور تمام کیڑے اور جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل محجیلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں نہ ہر چاتا بھر تا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیانہ گرتم گوشت کے ساتھ خون کو جواس کی جان ہے نہ کھانا نہ (۲/۹۔ ہم مطبوعہ دی بائیل سوسائی آف انڈیا۔ بنگلور ، ہند)

ایک طرف اس اقتباس کوسا منے رکھئے اور پھر نننج کے ناقدین سے پوچھئے کہ تمام جانور، کیڑے مکوڑے اور دریائی جانداریہ تمام کی تمام چیزیں ان کے کھانے کے لئے جائز

ہیں یانہیں .....؟؟ اگر ان کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ان کے لئے نیولا، چوہا، چھپکل اور گرگٹ کی''بریانی'' اور''وازہ وان'' بنوائے اور انہیں ناک تک زبرد تی کھلائے۔اور اگروہ بیکہیں کہ بائبل میں ان چیزوں کی نایا کی اور حرمت کا تھم ہے:

Moles, rats, mice, & lizards must be consired unclean, whoever thouces them or thier dead bodies will be unclean until evening. (Levitcus: 11/29-30, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India)

اور زمین کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تہمارے لئے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں لیخی نیولا
اور چوہااور ہرقتم کی ہڑی چھپکلی نے اور جر ذُون اور گوہ اور چھپکلی اور گرگٹ ۔سب رینگنے والے
جانوروں میں سے بہتمہارے لئے ناپاک ہیں۔ جوکوئی مرے پیچھےان کوچھوئے وہ شام تک
ناپاک رہے گانے (احبار:۲۹/۱۱-۳۹، مطبوعہ دی بائبل سوسائٹی آف انڈیا، بنگلور، ہند)
تو پھر یہ بتا کیں کہ یہ چیزیں کب حرام قرار دی گئیں اور اس کے وجوہات کیا تھے.....؟؟
اور جب ان چیزوں کے حکم جواز کے کے منسوخ ہونے سے زمین و آسمان میں
کوئی طوفان نہیں آیا تو پھر آخر اسلام کا حکم نئے دیکھ کر آپ کے دل میں کیوں آگ سلگے لگتی



عنبر مصباحی ۲ردسمبردا۲۰ع بروز جعرات

| <br>القلام اور عيساننيڭ: ايك نقابی مطالعه<br> |  |
|-----------------------------------------------|--|
| اسلام اور مليسائيت : ايك لقابي مطالعه         |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |

بابشثم

هبلومسٹر! مکٹ ......؟

برتھ نمبر 17 پہ بیٹھاغیر مکی مسافر:here is sir (لیجے)

ئی ٹی ای: ?is your name George Warner) آپ کا نام جارج وارز ہے؟)

اجنبی مسافر: yes sir (جی ہاں)

ٹی ٹی ای: (برتھ نمبر 20 پہیٹھے مسافر سے)ٹکٹ دکھاؤ؟

مسافر: کیجئے سر!

ٹی ٹی ای: تہارانام مجم الثاقب ہے؟

مسافر: جي ٻال۔

. برتھ نمبر 17 پہ بیٹھاغیر ملکی مسافر ( مجم الثاقب کی طرف نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے ): Are ?you Muhammadan (تم محمد ن ہو؟)

عجم الثاقب: am a muslim not Muhammadan (میں محمدن نہیں مسلمان ہوں )

جارج وارز:?does Muhammaden differ to Muslim(کیا محمدن اورمسلمان میں کچھ فرق بھی ہے؟)

yes, it is different from Muslim, our Religion is بنجم الثاقب: Islam which we had gotten through Prophet Mohammad, and Non-Muslims naming us Muhammadan attempt to indicate that we worship Mohammad, as Christains worshiping Christ call themselves Christains, therefore many europeans think us as a worshipper of Mohammad,

not his ummah. ہاں محمدی اور مسلمان میں فرق ہے۔ ہمارا فدہب اسلام ہے جوہمیں محقیقی کے ذریعے حاصل ہوا۔ اور بہت سے غیر مسلم ہمیں محمد نیفام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محقیقی کے پچاری ہیں۔ جیسے عیسائی عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں اور خود کوعیسائی کہتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ بہت سے یور پی عیسائی ہمیں ان کی امت نہیں بلکہ پچاری سجھتے ہیں۔)

جارج وارنر: sometime cool (آپ کے ملک کاموسم بہت اچھاہے۔ کبھی شخنڈ اکبھی گرم۔) \*sometime hot. many countries in the world have only cool شجم الثاقب: season, & many only hot, but our beloved homeland INDIA has three seasons, hot, cool & rainy, it is it's (دنیا کے بہت سے مما لک صرف شخنڈ ہے ہیں اور بہت سے صرف گرم ارب محبوب ما دروطن ہندوستان کی بیٹونی ہے کہ بیٹھنڈ کی مگر می اور برسات تینوں موسموں کا جامع ہے۔)

جارج وارخ: prenowned places. (اس کئے میں یہاں وقت گزار نے اور یہاں کے مشہور مقامات vou are very sensitive boy but (اس کئے میں یہاں وقت گزار نے اور یہاں کے مشہور مقامات کی سیاحت وزیارت کو پیند کرتا ہوں۔) you believe in Islam which commands to terror. (تم بہت سنجیدہ اور حساس لڑ کے ہو گرتم فرہب اسلام کے ماننے والے ہو جو دہشت گردی کا تکم دیتا ہے۔) خم الثاقب: can you talk in Urdu? کیا آپ اردو میں گفتگو کر سکتے ہیں؟) جارج وارز: ہاں! ہام (ہم) ارڈو میں گفتگو کر سکتا ہے۔

مجم الثاقب: توسنے! آپ نے کسی اسلامی کتاب میں پڑھاہے کہ اسلام دہشت گردی کا حکم دیتا ہے ۔۔۔۔؟؟

جارج وارز: ناجی (نہیں) ہام (ہم) نے ٹیلی ویژن، نیوز پیپرزاور پور پین رائٹزی کا بول میں پڑھااور سنا ہے کہ اسلام ٹیرر(terror) کا ریکچن (religion) ہے۔ اور ہم نے اپنی آنھوں سے ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پہان ویڈیوزکود یکھا ہے جن میں افغانسٹان، پاکسٹان اور عراق کے ٹیررسٹ (terrorist) کوالڈ اکبراور اسلام کا نارہ (نعرہ) لگا کر ٹیرر لیے میں اور کی کہتا ہے (کہتے ہیں) کہ اسلام ان کو ایسا کرتے (پھیلاتے ہوئے) دیکھا ہے۔ وہ لوگ کہتا ہے (کہتے ہیں) کہ اسلام ان کو ایسا

مجم الثاقب: اُگرکوئی جارج بش (George Bush) نامی عیسائی بے تصور لوگوں کو یہ کہہ کر مارنا شروع کردے کہ یسوع میں (Jesus Christ) اور Moses (موسی علیہ السلام) نے یہی پیغام دیا ہے تو کیا آپ مان لیس گے .......؟؟؟

جارج وارنر: میں کیسے مانے گا......؟؟؟ jesus christ اور Moses نے یہ کمانڈ (حکم) نہیں دیا ہے۔ ہم نے چاروں Gospel (انا جیل) اور پورا Bible اسٹڈی (مطالعہ) کیا ہے اس میں کہیں ایسانہیں ہے۔

بچمال قب: لیکن جس نے Bible نہیں پڑھاہا گروہ جارج بش نامی دہشت گرد کی بات درست مان کرید کے کمسے نے دہشت گردی کا تھم دیا ہے لہذاوہ دہشت گرد ہے اور اسکادین عیسائیت (Christianity) دہشت گردی کا فہ ہب ہے تو کیا اسکاید کہنا تھے ہوگا .....؟؟؟ جارج وارز: ہماری Bible کی (کا) Study اور ریسر چے کے بلا (بغیر) اس کواس طرح کہنا (کہنے) کا right حق نہیں ہے۔

مجم الثاقب: اسى طرح جب آپ نے فرآن یادیگر معتبر اسلامی کتابوں میں دہشت گردی کا

جواز نہیں پڑھاتو پھرآپ کا اسلام کودہشت ازم کہنا سیح نہیں ہے۔

اتنے میں ٹرین متھر ااسٹیشن پر پہونچی اور شروع ہوگیا:

گر ماگرم چائے۔ پکوڑی لو پکوڑی۔ آملیٹ آملیٹ۔ اللہ کے نام پددیدو۔ انگل! چارروز سے کھانانہیں کھایا ہے کچھدد کردو۔ جودیدے اسکا بھی بھلا جونددے اسکا بھی بھلا۔ دس روپئے کی دس پوڑی اور سبزی فری لیجاؤ بھیجو ا۔

یا نج دس منت تک بیشورو ہنگا مدر ہا پھر گاڑی چل پڑی۔

نجم الثا قب:مسر وارنر! تومیں یہ کہہ رہاتھ کہ study کا Islamic Books کئے بغیر آپ کا اسلام کوآتک ازم کہنا درست نہیں ہے۔

جارج وارز : میں نے اپنے country (ملک) اور پورپ کے گائر (غیر) جانبدار اور truthful (مستشرقین) سے سنااور ان کی کتابوں اوران کے articles (مستشرقین) سے سنااور ان کی کتابوں میں آتک کا حکم کتابوں اوران کے articles (مضامین) میں پڑھاہے کہ اسلام کی کتابوں میں آتک کا حکم ہے ۔ (صدیوں سے پورپ وامر یکہ سمیت ساری دنیا میں پورپین پروفیسرز اور مستشرقین کی جھوٹی غیر جانبداری کی تشہیراور پروپیئٹرہ کیا گیا تا کہ لوگ انکی باتوں پہ آٹکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں پھرائی فروخت شدہ زبان والم کو اسلام خالف مہموں میں بھر پوراستعال کیا گیا۔ بی خض بھی اسی پروپیئٹرہ کا شکار لگتاہے یا پھر خداع کی کوشش کر رہا ہے۔ عبر مصباحی کیا گیا۔ بی میں آپ کے سامنے پیغیر اسلام آلیا تھے کے امن وسلامتی کے داعی خلق عظیم کے مرف دوواقعہ کاذکر کرتا ہوں:

(1) جب پیخمبر اسلام آلی نین نبوت ورسالت کا اعلان کیا اور اہلِ مکہ کو اسلام کی دعوت دی تواہل مکہ انگی اور اینے دی ترشن ہوگئے ۔ انہیں دی تواہل مکہ انگی اور اینے companions (صحابہ) کی جان کے دشمن ہوگئے ۔ انہیں ہر طرح کی اذبیت دی مسلسل ۱۳ رسالوں تک social boycott (ساجی مقاطعہ)

کیااوردرخت کی پتیوں کوغذا بنانے پہ مجبور کیا۔ دشمنانِ اسلام جاں وارانِ محمدی اللّیے کوشت پیش میں گرم اور کھولتے ہوئے بھر وں پہلٹا کران کے جسموں پہ بھاری بھاری ھلیں رکھدیتے۔ ان سب حالات کود کھر کر پھم راسلام اللّیے اوران کے اصحاب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ گرظالموں نے وہاں بھی پیچھانہ چھوڑ ااورظلم و جفا کے تاک میں لگےرہ جس کے باعث غزوہ بدر کا معرکہ رونما ہوا۔ اس میں پنیمبراسلام اللّیہ نے کہ والوں کوشکست دیکر انکے ستر افراد کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت یہ قانون اوردستورتھا کہ جنگ میں گرفتارلوگ یا توقت کی باتی جو ان اوردستورتھا کہ جنگ میں گرفتارلوگ باتو قتل کردئے جاتے یا پھروہ اپنے بچوں سمیت غلام بنالئے جاتے تصاورا کی عورتیں باندی باتی جاتے تصاورا کی عورتیں باندی بنالی جاتی تھیں گرنی اور کو الوگوں کوفند یہ لے کرر ہاکردیا جب کہ کھی زندگی میں مسلمانوں پہو صدر ایست تنگ کرنے والوں کے سردار یہی لوگ میں مسلمانوں پہو صدر ایست تنگ کرنے والوں کے سردار یہی لوگ میں مسلمانوں پہو صدر ایست تنگ کرنے والوں کے سردار یہی عظیم کود کھرکران میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔

(2) کے میں جب نبی کریم اللہ نے قریش کی عہد تکنی اور شرارت انگیز بوں کے باعث مکہ کوفتح کرلیا تو اہل مکہ یہی سمجھر ہے تھے کہ آج کا دن انکی زندگی کا آخری اور الوداعی دن ہے مگر نبی اللہ نے نے مکہ والوں کومژ دہ بخشش کا عام پیغام دے کرار شادفر مایا:

"لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ" آج كون تم پُونَى ملامت بيس" -

مکہ والوں نے جب بید یکھا کہ آج سے آٹھ سال قبل تک ہم نے جنہیں مسلسل تیرہ سالوں تک ایذا ئیں دیں۔ ان پر ہرممکن اور متصورظلم کوواقع بنادیا۔ ان پر پھروں اور کانٹوں کی برسات کی ۔ آج جب وہ غالب ہوئے تو کچھ نہ کہا۔ خود پہڑھائے گئے تلم وستم کانٹوں کی برسات کی ۔ آج جب وہ غالب ہوئے تو چھ نہ کہا۔ خود پہڑھائے گئے تلم وستم کانٹوں کی برسات کی ۔ آج جب وہ غالب ہوئے تو پھرے کے ساتھ لب وزبان سے بسمی از ہار بھیرتے ہوئے ارشا وفر مایا:

لَا تَثُرِينَ عَلَيْكُمُ اللَيوُمَ". "آج كدن تم پوكل ملامت بين" - الآتَثُرِينَ عَلَيْكُمُ اللَيوُمَ" - ان چيزول كود كيوكرتمام مكدواليول يراح:

قتم خدا کی!ان سے اوران کے دین سے زیادہ امن وشانتی بھرا (peaceful) نہ ہب یا انسان کوئی دوسرا ہوہی نہیں سکتا۔ نہ ہبِ اسلام ہی آغوشِ سلامتی ورحمت ہے۔اورسموں نے بیک زبان کہا:

لاا له الاا لله محمدرسول ا لله.

جارج وارز: (جرتے) تم نے جو بتایا کیا وہtruth تج) ہے .....؟

مجم الثاقب: ہاں! بیسب سی ہے۔آپ کسی بھی Authorized Islamic Books(معتراسلامی کتابوں) میں ان واقعات کودیکھ سکتے ہیں۔

جارج وارز: ہم نے یورپ وامریکہ میں سنا اور پڑھاہے کہ Islamic prophet (پٹیمبراسلام اللہ اللہ) ہیں ہیں اور دہشت گروتھا (معاذ اللہ) ہاس نے باپ بیٹوں، بھائی بہنوں اور ماں بیٹیوں میں clash (تصادم) کروادیا تھا۔ باپ نے اپنے ہی بیٹوں کواس کی وجہ سے قل کردیا محمد (علیلہ ) نے اپنے religion (فرہب) کو sword (تکوار) سے spread کیا (پھیلایا) ۔ اور جس نے اس کے religion کو عدول) کرنے سے pread (انکار) کیا اسکو تم کردیا۔

نجم الثاقب: یہ سب آپ کے priests (پادریوں)، orientalists (مستشرقین) اور rulers (مستشرقین) اور rulers (حکم انوں) کی کرشمہ سازی ہے کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے پیامبر اور مجسمہ رحمت وسلامتی ندہب اسلام اورا سکے پیغمبر کوسب سے بڑا ظالم بنادیا ورنہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آپ Authorized Islamic Books کا اسٹڈی کریں reality حقیقت کودہی کلین ہوجائے گی۔

جارج وارز: اب تومیں جرور (ضرور) Authorized Islamic Books کا سٹڈی کرےگی (گا)۔

نجم الثاقب: کیا آپ Christianty (میحیت) میں believe (ایمان) رکھتے ہیں .....؟

جارج وارز: ہاں! ہم ہرسنڈے کوچرچ جاتا ہے اور فادر سے evil (گناہ) forgive (گناہ)

جُم الثاقب: ٹھیک ہے توسنے! میں آپ کوآپ کے Holy Bible سے چندایسے دائی قب: ٹھیک ہے توسنے! میں آپ کوآپ کے دائی chapters (اقتباسات) دکھا تا ہوں جن سے خود آپ کے ذرجب کے متعلق آپ کا اسٹڈی deep (گہرا) ہوجائیگا:

(1) later that day, joshua captured Makkedah & killed it's king & everyone else in the town, just as he had done at Jericho. (joshua,11/28 published by American Bible Society New York, America)

اس کے بعد پوشع نے میکادہ پر قبضہ کیااور بادشاہ سمیت اس شہر کے تمام لوگوں کو آل کردیا، جیسااس نے جیریکومیں کیا تھا کہ وہاں بھی ایک ایک کو قبل کردیا تھا۔ (اورامام احمد رضا لائبریری جامعداشر فیہ مبار کیور میں موجود برطانوی نیخ VML کے الفاظ میں:

had not left any remaining & اور ہندوستانی اردوا ٹیریشن کی زبان میں:کسی کوبھی جیتا نہ چھوڑا۔ کتاب پوشع میں بعینہ یہی الفاظ کم وبیش ۲۵ رمقامات پولیس کے۔لگتاہے ہلا کوخال اور ہٹلر کے باپ کی سوانح حیات ہے۔ تخبر مصباحی )

جارج وارنرصاحب! آپ کےمعزز نبی نے بادشاہ اورفوجیوں سمیت شہر کے تمام بے گناہ بوڑھے، بچاور عورتوں کول کردیا۔ شایدیہ terrorism (دہشت گردی) نہیں بلکہ امن کی

دعوت ہے اور مکہ کے پیکر جورو جفا انسانوں کو forgive ( بخش) دیے کانام دہشت گردی ہے۔.....؟؟؟

(2) soleman counted all the forieghners who were living in Israel, just as his father David had done when he was king, & the total was 1,53,000, he assighned 70,000 of them to carry building supplies & 80,000 of them to cut stone from the hills, He chose 3,600 others to supervise the workers & to make sure thework was compeleted. (chronicles 2nd 2/17-18 American Bible Society New York, America)

بنی اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے اپنے باپ داؤد کی طرح اسرائیل میں رہنے والی غیرقوم کے افراد کو شار کروایا۔ان کی کل تعداد ،1,53,000 تھی۔ان میں سے 70,000 کو گاڑہ اٹھانے اور عمارتوں کی تقمیرات میں لگادیاجب کہ 80,000 کو پہاڑوں سے پھر توڑنے اور بقیہ 3,600 کوان تمام برنصیبوں کی گرانی پہلگادیا۔

جارج وارز صاحب! شایدآپ کی بائبل سے ہی ٹھاکرے خاندان نے بہ قابل افتار تعلیم حاصل کی ہے کہ مرافعی صرف مرافعیوں کی ہے اور غیروں کے لئے صرف کوڑا کر کئے ہے۔

کیا آپ کا ملک Britain (برطانیہ ) UNO (اقوام متحدہ) کے Human Rights

Declaration (حقوق انسانی منثور) کی تصدیق کرتا ہے یانہیں .....؟؟؟

جارج وارنر: ہاں! ہماراcountry تو UNO کے founders (بانیوں) میں سے ہے۔ مجمالثا قب: اور بائبل بربھی ایمان رکھتا ہے.....؟

جارج وارنر: ہاں رکھتا ہے۔ ابھی آپ کے ہیٹہ میں جووَرژن ہے وہ نیویارک امریکہ سے pulished (شائع) ہے۔ برطانیہ سے بہت پہلے ایک ایڈیشن شائع ہواجس کے شروع میں

ہاریqueen کا ایک لیٹر ہے۔ اس میں اس نے بائبل کے اتھاریٹی mention(ذکر)

کیا ہے۔ (جامعہ اشر فیہ مبار کپور کی لا ئبریری میں یہ نسخہ موجود ہے۔ عَبْر مسباحی)

مجم الثاقب: مگر بائبل کے mentioned chapters (فدکورہ بالا اقتباسات)

اور UNO کے Human Rights Declaration (حقوق انسانی منثور ) میں دادی کا دائق کیا کہتے ہیں؟؟

جارج وارنر:اب مجھے ریسرچ کرنا ہوگا۔ہم تو مجھی اس view (نظر) سے بائبل پڑھاہی نہیں۔



**عنبومصباحی** ۳۱رمارچ ۱۰۱<u>۶</u> بروزچهارشنبهشب۱:۱۱بیج

# Islam & Christianity

# A Comparative Study

# شاه همدان میموریل ٹرسٹ، پانپور، کشمیر

وادئ کشیر کے وسط میں زعفران کی خوشبوؤں میں بہا ہوا ایک مشہور و معروف قصبہ پانپور ہے۔ اس سرز مین پر ۱۹۹۵ء میں ایک دین بغلیمی اور فلاحی ادارہ بنام معروف قصبہ پانپور ہے۔ اس سرز مین پر ۱۹۹۵ء میں آئی جس کی کثیر جہتی خد مات اظہر من اشتہ معرال میمور میل ٹرسٹ کی سربراہی وادئ کشمیر کے معروف عالم دین مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج ''سید محراش کی سربراہی میں علامہ الحاج ''سید محراشرف اندرائی "مد ظلہ العالی فرمار ہے ہیں۔ ان کی سربراہی میں ٹرسٹ کے زیرا ہتمام ایک دینی اور ایک عصری ادارہ اپنی اپنی جگہ دینی و ملی خد مات انجام دیر ہے۔ ہیں۔ اِن کے علاوہ وادی کے اہل سنت و جماعت کی آ واز کو گھر گھر پہنچانی کی خرض ہے ہوں۔ اِن کے علاوہ وادی کے ساتھ ماہنامہ ''السم صباح'' شائع کیا جارہا ہے۔ ہم شرسٹ سے وابستہ اراکیین و معاونین اور دار العلوم کے اساتذہ وطلبہ کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس تحریری کام کے لئے موقع فراہم کیا اور گا ہے بگا ہے جن سے جہاں تک ہوسکا اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قدے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قدے قدے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قد مے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قد مے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قد مے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی درے قد مے شخ اس کتاب کی اشاعت میں ہمیں اپنا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالی

جاویداحد عَبْر مصباحی استاذ: دارالعلوم شاه بهدان پانپور بشمیر ایڈیٹر: ماہنامہ المصباح پانپور بشمیر۔ ۱۳۳۲/۹/۵ ھرمطابق ۱۳۳۲/۹/۵

Distributed By

# **Islamic Publisher**

447, Gali Sarotey Wali, Matia Mahal Jama Masjid Delhi-6 Ph.: 011-23284316